







## WEELES FREEZES

🐨 حفرت مولا نامحرتقي عثاني صاحب مظلم خطاب ضيط وترتيب اله مولانا محرعبدالله ميمن صاحب تاريخ اشاعت 🐨 مني ٢٠٠٥ ء 🖘 جامع مجدبيت المكرم ، كلشن ا قبال ، كرا جي مقام 🐨 ولى الله ميمن ١٩١٢٠٣٣ بابتمام 🐨 مين اسلامك پېلشرز pt: كميوزتك الماجديراجد (فن: 2110941-0333) 40 / 50 قيت.

## ملنے کے ہے

میمن اسلامک پیلشرز، ۱۸۸/۱۸۸ لیافت آباد، کراچی ۱۹

دارالاشاعت، اردو بإزار، كراجي \*

مكتبه دارالعلوم كراحيهما 4

ادارة المعارف، دارالعلوم كراجي ١٠ \*

كتب خانه مظهري مكثن اقبال، كراجي (4)

ا قبال بك سينز صدر كراجي (4)

(4)

مكتبة الاسلام ، البي فكورل ، كورتكي ، كراجي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

## ييش لفظ

حضرت مولانامفتي محرتقي عثماني صاحب مذهم العالى

الحمدلله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

ا پے بعض ہزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کئی سال ہے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی ہاتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے خائدے کے لئے کچھ دین کی ہاتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کوہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بار نے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب ساڑھے جارسو سے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے پچھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فر مالیں اور

~

ان کو چھوٹے جھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ"اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں نے بعض تقاریر پر احقرنے نظر ٹائی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام می بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ تے کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئے ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت ہے بات ذہن میں ردی چاہئے کہ سے کوئی اور کا قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لبندا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچے تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے، ادراگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی فلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نہ ہو حق ساخت سر خوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم نہ ہو حیارت و چہ معانیم اللہ تعالی اینے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احقر کی اور تمام قار کمین کی اللہ تعالی اینے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احقر کی اور تمام قار کمین کی

اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں ، اور بیہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ٹابت ہوں۔ اللہ تعالی ہے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلاعطا فر مائیں آبین۔

محر تقی عثانی دارالعلوم کراچی۱۳

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ طُ

## عرضِ ناشِر

الحمد الله ''اصلاحی خطیات' کی پندر ہویں جلد آ ب تک پہنچائے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چورہوی جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف ہے بندرہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، ون رات کی محنت اور کوشش کے بیتیجے میں صرف ایک سال کے عرصہ میں میہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولانا عبدالله میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس كام كے لئے اپنا فيمتى وقت نكالا، اور دن رات كى اختك محت اور كوشش كر كے یندرہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالیٰ ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔اور مزید آ گے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تمام قار کین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلطے کومزید آ کے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافر مائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آ سانی پیدا فرما دے۔اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آبین۔

> طالب دعا و کی انڈمیمن

# اجمالی فہرست جلدہ

| فحاتمبر | عثوان                        |
|---------|------------------------------|
| 49      | تعويذ گنڈ عاور جھاڑ بھوتک    |
| 44      | زکیدکیا چز ہے؟               |
| Al      | يتھا فلاق کا مطلب            |
| 99      | يون کو ڀاک کرين              |
| 114     | ضوف کی حقیقت                 |
| 1m-     | کاح جنسی تسکین کا جائز ذریعه |
| 101     | نکھوں کی حفاظت کریں          |
| 144     | المحصل بروي نعمت مين         |
| IAM     | نواتين اور پرده              |
| 149     | بے پردگی کا سال ب            |
| 110     | مانت کی اہمیت                |
| 442     | مانت كاوسيع مفهوم            |
| 101     | کېداور دعده کې انهيت         |
| 449     | عبد اور وعده كا وسيخ مفهوم   |
| MAT     | لماز کی حفاظت سیجئے          |

# ے ہرستِ مضامین

| صغینبر:۔  | عنوان                                   |
|-----------|-----------------------------------------|
| _         | تعویز گنڈے اور جھاڑ پھونکہ              |
| ۳۱        | المت محديد كاكثرت                       |
| 44        | كثرت المت وكم كرآب كى خوشى              |
| 44        | ستر ہزارافراد کابلا حساب جتت میں وُخول  |
| 22        | حارا وصاف والے                          |
| 44        | ستر بزار کاعدد کیون؟                    |
| ra        | ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا           |
| 44        | ہرمسلمان کو بیدعا مانگنی جا ہیے         |
| <b>24</b> | تكليف يقيني اور فائده غيريقيني والاعلاج |
| 12        | علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے            |
| ۳۸        | بدهگونی اور بدفالی کوئی چیز نبیس        |
| <b>FA</b> | تعويذ گنڈوں میں افراط وتفریط            |
| r9        | جھاڑ پھونک میں غیراللہ ہے مدد           |

| صخينبر         | عنوان                                            |  |
|----------------|--------------------------------------------------|--|
| 4.             | جما ڑپھونک کے الفاظ کومؤٹر سمجھٹا                |  |
| r1             | <b>برمخلوق کی خاصیت اور طاقت مختلف</b>           |  |
| 44             | جنّات اور شیاطین کی طاقت                         |  |
| 44             | اس عمل کا دین ہے کوئی تعلق نہیں                  |  |
| ۲۳             | بيار پر پھو نکنے کے مسنون الفاظ                  |  |
| hh.            | معة ذتين كے ذريعہ دم كرنے كامعمول                |  |
| 40             | مرضِ وفات میں اس معمول پڑعمل                     |  |
| 44             | حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه كاايك واقعه |  |
| 64             | سردارکوسانپ نے ڈس لیا                            |  |
| لمح            | سورهٔ فاتحه سے سانپ کا زہراتر گیا                |  |
| L <sub>V</sub> | جهار پھونک پرمعاوضہ لینا                         |  |
| 49             | تعویذ کے مسنون کلمات                             |  |
| ۵٠             | ان کلمات کے فائدے                                |  |
| ۵۰             | اصل سقت " " جھاڑ پھونگ " کاعمل                   |  |
| ۵۱             | كون في "ممائم" شرك بين؟                          |  |
| ar             | جھاڑ پھونک کے لئے چندشرا نظ                      |  |

| صفح تمبر | عتوان                                   |
|----------|-----------------------------------------|
| ۵۲       | يبلي شرط                                |
| 04       | دوسرى شرط                               |
| 8        | بدرقيد صور عليه عابت                    |
| 00       | تعويذ ديناعالم اورمقى مونى كى دليل نبيس |
| ۵۵       | تعويذ كند عين انهاك مناسب نبين          |
| ۵۵       | ايك انوكها تعويذ                        |
| ۵۹       | نیزهی ما تک پرنرالاتعویذ                |
| 04       | ہر کا م تعوید کے ذریعہ کرانا            |
| 84       | تعويذ كرنا نه عبادت نداس پرثواب         |
| ۵۸       | اصل چيز دعا كرنا                        |
| 09       | تعويذكرني كوالنام شغله بناليها          |
| 29       | روحانی علاج کیاہے؟                      |
| 4.       | صرف تعویز دیے ہے ہیر بن جانا            |
| 4.       | ایک عامل کاوحشت ناک واقعہ               |
| 41       | حاصل كلام                               |
|          |                                         |
|          |                                         |

ħ

| صخىمبر | عنوان                                                      |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------|--|--|
|        | تزکیه کیا چیز ہے؟                                          |  |  |
| 44     | يبهتر                                                      |  |  |
| 44     | تين صفات كابيان                                            |  |  |
| 44     | آیت کا دومرا مطلب                                          |  |  |
| 44     | حضورصلی الله علیه وسلم کی بعثت کے جار مقاصد                |  |  |
| 44     | تزكيه كى ضرورت كيون؟                                       |  |  |
| 49     | تھیوریکل ( لکھائی پڑھائی کی ) تعلیم کے بعد ٹریننگ ضروری ہے |  |  |
| ۷٠     | آپ کو تعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے                |  |  |
| 41     | ا خلاق کو پا کیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟                    |  |  |
| ۷۱     | ''ول''انسان کے اعمال کا سرچشمہ ہے                          |  |  |
| 44     | دل میں لطیف قو تیں رکھی گئی ہیں                            |  |  |
| 48     | '' دِل'' میں اچھی خواہشیں ہیدا ہونی چاہئیں                 |  |  |
| 4"     | ''دِل'' کی اہمیت                                           |  |  |
| 4۵     | جہم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے                           |  |  |
| 45     | '' دِل' کااراده پاک ہونا چاہئے                             |  |  |
| 44     | ، نیک اراد ہے کی مثال                                      |  |  |
|        |                                                            |  |  |

| منحنبر | عنوان                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 44     | دل کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی |
| 22     | ''اخلاص'' دل کا حلال عمل ہے              |
| 22     | ''شکر''اور''مبر' ول کے اعمال میں         |
| ۷۸ -   | '' تکبر'' دل کا حرام نعل ہے              |
| 29     | " توکیه ای کانام ہے                      |
| 49     | تضوّف کی اصل حقیقت                       |
| ۸۰     | خلاصه                                    |
|        | اليجھے اخلاق کا مطلب                     |
| ۸۴     | تمہيد                                    |
| ۸۵     | ''وِل'' کی کیفیات کا نام''اخلاق'' ہے     |
| ۸٩     | فطري جذبات كواعتدال برركبيس              |
| ۲۸     | المعضة فطرى جذب                          |
| ٨٧     | یے بے غیرتی کی بات ہے                    |
| ^^     | غصه کوشیح جگه پراستعال کریں              |
| ٨٨     | ''غصہ'' حد کے اندر استعمال کریں          |
| 19     | '' عضه'' کی حدود                         |

| منحنبر | عثوال                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| 9.     | ''عزت نفس'' کا جذبہ فطری ہے                 |
| 4.     | ''عِرْتِ نِفْنَ' يا'' تَكْبِر''             |
| 91     | '' کبر''مبغوض ترین جذبہ                     |
| 94     | «متكبر" كوسب لوك حقير سجهة بين              |
| 94     | "امریکه" انتهائی تکبر کا مظاہرہ کررہا ہے    |
| 94     | '' تکبر'' دوسری بیار یوں کی جڑ ہے           |
| 95     | ''اخلاق'' کو پاک کرنے کا طریقہ'' نیک صحبت'' |
| 90     | ز ما نه جا ہلیت اور صحابةٌ كا غصه           |
| 94     | حضرت عمررضي التدتعالى عنه اورغصه مين اعتدال |
| 94     | الله تعالیٰ کی حدود کے آ گے رک جانے والے    |
| 94     | الله والول كي صحبت اختيار كرو               |
|        | دلوں کو پاک کریں                            |
| 1.4    | يمبيد                                       |
| 1.4    | ول کی اہمیت                                 |
| 1.14   | فساد کی وجداخلاق کی خرابی ہے                |
| 1-6    | اخلاق کی خرابی کے شائج                      |
|        |                                             |

| _        |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| صفحةتمبر | عنوان                                         |
| 1-0      | روپییا حاصل کرتے کی دوڑ                       |
| 1-0      | الله اور رسول کی محبت کی کمی کا متیجه         |
| 1.0      | عراق برامر یکه کاحمله                         |
| 1-4      | قرآن کریم کاارشاداوراس پرعمل جپھوڑنے کا بتیجہ |
| 1-4      | مسلمان وسائل ہے مالا مال میں                  |
| 1-4      | ذاتی مفاد کوسا منے رکھنے کے نتائج             |
| 1.4      | ہم لوگ خو د غرصنی میں ہتلا ہیں                |
| 1.4      | ہارے ملک ش کر پشن                             |
| 1-9      | ونیامیں کامیابی کیلئے محنت شرط ب              |
| 110      | الله تعالى كا ايك اصول                        |
| 11•      | جهاری دعا کمیں کیوں قبول تہیں ہو کمیں؟        |
| 111      | ہم پورے دین پر عامل نہیں                      |
| 117      | ہم وشمن کے مختاج بن کررہ گئے ہیں              |
| 114      | اس واقعہ ہے سبق لو                            |
| 116      | معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح ہے ہوتی ہے       |
| 11/2-    | آپ بيټميرکيس                                  |
| 110      | امریکه کی برزولی                              |

| صغيمبر | عنوان                                   |
|--------|-----------------------------------------|
| 141    | کسی معالج کی ضرورت                      |
| ا۳۱    | ا خلاق کو پا کیزہ بنانے کا آ سان راستہ  |
| 144    | ہے سادہ دل بندے کدھر جا <sup>کی</sup> ں |
| 144    | مصلح قیامت تک باتی رہیں گے              |
| 144    | بر چزین ملاوث                           |
| 144    | جیسی روح و یسے فرشتے                    |
| 146    | څلام.                                   |
|        | نكاح جنسى تسكيين كاجائز ذريعه           |
| 1171   | تهيد                                    |
| 144    | چوهی صغت                                |
| 143    | جنی جذب فطری ہے                         |
| 149    | دوهلال رائة                             |
| الد    | اسلام كا اعتدال                         |
| ואו    | عيسائيت اور ربيانيت                     |
| ۱۲۲    | عيسا كي را بهه عورتي                    |
| 144    | بي فطرت سے بغاوت تھی                    |

| سنحةنبر | عنوان                           |
|---------|---------------------------------|
| ۱۳۳     | شیطان کی مپلی حال               |
| 184     | شیطان کی دوسری حیال             |
| 144     | はっくけ しいしんりょ                     |
| الرلد   | عیسائی غرب میں نکاٹ کی مشکلات   |
| 140     | خطبه واجب نبيس                  |
| 140     | شادی کوعذاب بنالیا              |
| ١٢٦     | حضرت عبدالرحمن بنءوف اورشادي    |
| الدح    | حضرت جابر رضى الله عنه اور نكاح |
| ILV     | جائز تعلقات پراجروثواب          |
| 144     | نکاح بس تا خیر مت کرو           |
| ا۵۰     | ان کے علاوہ سب حرام رائے ہیں    |
| ۱۵۰     | اختآم                           |
|         | آئھوں کی حفاظت کریں             |
| 100     | يمبيد                           |
| 100     | يەمغرىي تېذىب ب                 |
| 164     | به جذبه کی حد پررکنے والاتبیں   |
| ۲۵۱     | پهرېمي تسکين نېيس ہوتی          |

| صغيبر | عتوان                                        |
|-------|----------------------------------------------|
| 104   | مدے گزرنے کا نتیجہ                           |
| 101   | پېلا بند: نظر کی حفاظت                       |
| 101   | نگا بیں یعیے رکھیں                           |
| 109   | آ جکل نظر بچانامشکل ہے                       |
| 109   | يه آ نگھ کتنی بڑی نعت ہے                     |
| 14.   | آ تکھوں کی حفاظت کیلئے بیسہ خرج کرنے پر تیار |
| 141   | آ کھی پٹلی کی عجیب شان                       |
| 191   | آ نکه کی حفاظت کا خدائی انتظام               |
| 144   | نگاه پرصرف دو پابندیال ہیں                   |
| 148   | اگر بیمنائی واپس دیتے وقت شرط لگادی جائے     |
| 146   | نگاه ڈالنااجر وٹواب کا ذریعہ                 |
| 146   | نظري حفاظت كاايك طريقه                       |
| 140   | ہمت ہے کام لو                                |
| 144   | څلاصه                                        |
|       | ت نکھیں بڑی نعمت ہیں                         |
| 14.   | يمبيد                                        |
| 121   | ببهايتكم: نگاه كى حفاطت                      |

10119,501 = 01,2,01

| صفحة تمبر | عنوان                               |
|-----------|-------------------------------------|
| 144       | آ تکھیں بڑی نعمت ہیں                |
| 144       | آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں            |
| 14        | شرمگاہ کی حفاظت آ کھ کی حفاظت پر ہے |
| 147       | قلع کا محاصرہ کر تا                 |
| 140       | مؤمن کی فراست سے بچو                |
| 144       | بورالشكر بازار ے گزركيا             |
| 124       | بيەمنظرد كيچ كراسلام لائے           |
| 144       | كيا اسلام تكوارے پھيلا ہے؟          |
| 144       | شیطان کا حملہ چارا طراف ہے          |
| 149       | ینچ کا راسته محفوظ ہے               |
| 1/4       | الله تعالى كے سامنے حاضرى كا دھيان  |
| 14-       | اچنتی نگاہ معاف ہے                  |
| IAI       | ینک حرامی ہے                        |
| IAP       | الله تعالى ہے دعا                   |
|           |                                     |
|           |                                     |
|           |                                     |

| صغحنبر | عتوان                             |
|--------|-----------------------------------|
|        | څوا تنين اور پرزده                |
| PAI    | غبية                              |
| 114    | يبلاعكم: آنكو كاحفاظت             |
| 1,42   | دوسراتهم: خواتين كايرده           |
| ٨٨١    | څوا تین گھرول میں رہیں            |
| IAA    | آ جکل کا پروپیگنڈا                |
| 1/4    | آج پروپیگنڈے کی دنیا ہے           |
| 1/19   | بياصولى هدايت ب                   |
| 19.    | مرداورعورت دوالگ الگ صنفیں        |
| 19.    | ذمەداريان الگ الگ <sup>مي</sup> ن |
| 191    | حضور عليه كاتشيم كار              |
| 194    | ا صنعتی انتقلاب کے بعد دومسئلے    |
| 194    | آج عورت قدم قدم پرموجود           |
| 1914   | مغرب میںعورت کی آ زادی کا نتیجہ   |
| 1964   | بوژها باپ" اولثرا یج موم" میں     |
| 1917   | مغربي عورت ايك بكادً مال          |
|        |                                   |

| W-  |  |
|-----|--|
| Т - |  |
|     |  |
|     |  |

| (Y·)     |                                         |  |
|----------|-----------------------------------------|--|
| صفحةنمبر | عثوان                                   |  |
| 193      | عورت کو دھوکہ دیا گیا                   |  |
| 124      | عورت پرظلم کیا گیا                      |  |
| 199      | ہمارے معاشرے کا حال                     |  |
| 194      | الیی مساوات فطرت ہے بغاوت ہے            |  |
|          | بے پردگی کا سلاب                        |  |
| 7.4      | تمبيد                                   |  |
| 1.1      | جنسی تسکیس کا حلال راسته                |  |
| 4.4      | انسان کتے اور بنی کی صف میں             |  |
| 4.4      | نہ بجھنے والی پیاس بن جاتی ہے           |  |
| r.0      | حرام ہے بیچنے کیلئے وو پہرے             |  |
| 4.0      | خاندانی نظام کی بقاء پروه میں           |  |
| 4.4      | مغرب كاعورت برظلم                       |  |
| 7.4      | عورت اورلیاس                            |  |
| 4.2      | لباس کے دومقصد                          |  |
| 4.4      | ہا ہر نکلنے کے وقت عورت کی ہیئت کیا ہو؟ |  |
| Y•A      | خ ١٤٥ کره کري                           |  |

U

| صححة | عنوان                              |
|------|------------------------------------|
| 7.4  | یے پردہ ہے آزاد ہونا چاہتے ہیں     |
| 4.9  | مرد وعورت کا فرق ختم ہو چکا        |
| 11-  | ہم مغرب کی تقلید میں               |
| 111  | بے پردگ کا سال با رہا ہے           |
| 414  | عورت کی عقل پر پرده                |
| 414  | یرد پیکنڈے کا اڑ                   |
| 717  | كياآدمىآبادى بيار موجائى؟          |
| 114  | کام وہ ہے جس سے پیسہ حاصل ہو       |
| 414  | اب بھی ہوش میں آ جا ئیں            |
| ۲۱۲  | عقلوں پر ہے یہ پردہ اٹھالیں        |
|      | امانت کی اہمیت                     |
| YIA  | تهيد                               |
| FIV  | ا مانت اورعبد کا پاس رکھنا         |
| 414  | ا مانت قرآن و مديث ين              |
| 419  | امانت اٹھ چک ہے                    |
| 44.  | حضورصلی الله علیه وسلم کاامین ہونا |
| 441  | غرزوه خيبر كااكيك واقعه            |

| صنحة نمبر                               |     | عنوان                                                                   |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 144                                     |     | اسود چروایا                                                             |
| 444                                     |     | حضورے مكالمه                                                            |
| 444                                     |     | اور اسودمسلمان ہو تمیا                                                  |
| 444                                     |     | ملے بمریاں مالک تک بہنچاؤ                                               |
| 444                                     |     | مخت حالات میں امانت کی پاسداری                                          |
| 444                                     |     | مگوار کے سامئے میں عبادت                                                |
| 440                                     |     | جنت الفردوس مين مينج حميا                                               |
| 444                                     |     | امانت کی اہمیت کا نداز ولگا کمیں                                        |
|                                         |     | امانت كاوسيع مفهوم                                                      |
|                                         |     | s.F                                                                     |
| 75.                                     |     | مارے دہنوں میں امانت<br>مارے دہنوں میں امانت                            |
| 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |     | . پارک در برگ می اور جسم امانت میں<br>پیرزندگی اور جسم امانت میں        |
|                                         |     | نیر میں اور ماہ ت یں<br>خود کی کیوں حرام ہے؟                            |
| l hhi                                   |     | ا جازت کے باوجود قرق کی اجازت نبیس<br>اجازت کے باوجود قرق کی اجازت نبیس |
| 777                                     |     | اوقات المائت بن                                                         |
| 744                                     |     |                                                                         |
| 144                                     |     | قرآن کریم میں امانت<br>میں ان مراہ میں مراہ واقع میں                    |
| 777                                     | 114 | آسان، زمین اور پیاژ ڈرکھے                                               |
| trr                                     | 444 | انسان نے امانت قبول کر لی                                               |

| ы | w |  |
|---|---|--|
| ٢ |   |  |
|   |   |  |

| صخةبر | عنوان                                      |  |
|-------|--------------------------------------------|--|
| 449   | ملازمت <i>کے فرائض ا</i> مانت ہیں          |  |
| 724   | و ه تنخواه حرام برگنی                      |  |
| 444   | ملازمت کے اوقات امانت ہیں                  |  |
| t44   | بسيند لكلا يأنبيس؟                         |  |
| 144   | خانقاه تھا نہ بھون کا اُصول                |  |
| אץץ   | مننخواه کا پینے کی درخواست                 |  |
| 749   | ا پیخ فرائص صحیح طور پرانجام دو            |  |
| ۲۷۰   | طلال وحرام می فرق ہے                       |  |
| th.   | عاریت کی چیزامانت ہے                       |  |
| ا۳۲   | حضرت مفتى محمد شفيع صاحبٌ اورا مانت كي فكر |  |
| 444   | موت كادهيان برونت                          |  |
| 444   | دوسرے کی چیز کا استعال                     |  |
| 444   | دفترى اشياء كاستعال                        |  |
| 444   | دواؤل كاغلط استعال                         |  |
| 466   | حرام آمدنی کاذر بعیه                       |  |
| ۲۲۵   | باطل مننے کے لئے آیا ہے                    |  |
| 440   | حق صفات نے اجھار دیا ہے                    |  |
| 444   | مجلس کی یا تنیں امانت میں                  |  |
| 444   | رازگیات امانت ہے                           |  |

| صفحه نمبر | عنوان                                 |
|-----------|---------------------------------------|
| የየዣ       | اعضاءامانت بين                        |
| 444       | آ کھی خیانت                           |
| 445       | كان اور ہاتھ كى ځيانت                 |
| YYY.      | چا <b>غ اغ جا</b> ا                   |
|           | عهداور وعده کی اہمیت                  |
| ror       | تتهيد                                 |
| rap       | قر آن د حدیث میں عہد                  |
| 400       | وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لو              |
| 704       | عذر کی صورت میں اطلاع دے              |
| 104       | ا يك صحا في كاوا تعه                  |
| 102       | بچے کے ساتھ وعدہ کر کے بورا کریں      |
| 104       | بيح كاخلاق بكارني يس آپ مجرم ميں      |
| YDA       | بچوں کے ڈریعے جموٹ بلوانا             |
| r29       | حضور عليه كاتنن دن انتظار كرنا        |
| 109       | حضرت حد لفید کاابرجهل سے وعدہ         |
| 44.       | حق وباطل كايبلامعركة فخزره بدر"       |
| 144       | مردن پرتکوارر که کرلیا جائے والا وعدہ |
| P41       | متم وعده كرك زبان دے كرآئے مو         |

|              | 10)                                        |
|--------------|--------------------------------------------|
| صخةبر        | عتوان                                      |
| 777          | جہاد کا مقصد حق کی سرباندی                 |
| 444          | سيه وعده كالبياء                           |
| 747          | حضرت معادييد من الله تعالى عنه             |
| <b>*</b> 4** | فقع ما مل كرنے كے لئے جنگی تدبير           |
| 744          | نيمعامدے كى خلاف ورزى ہے                   |
| 744          | سارامغتو حدعلاقه والبس كرديا               |
| 444          | حضرت فاروق اعظم اورمعامده                  |
|              | عهدا وروعده كاوسيع مقهوم                   |
| 744          | ٠ پيهرن                                    |
| 444          | ملی قانون کی پابندی لازم ہے                |
| 127          | خلاف شریعت قانون کی مخالفت کریں            |
| 140          | حصرت موی علیه السلام اور فرعون کا قانون    |
| 120          | و ہزالیں ایک معاہرہ ہے                     |
| 444          | اس ونت قالون توڑنے کا جوازتما              |
| 744          | اب قانون تو ژنا جائز نیس                   |
| 144          | ٹریفک کے قوانین کی پایندی                  |
| 427          | ویزے کی مت سے زیادہ قیام کرنا              |
|              | ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے |
|              |                                            |

| صفحه نمبر   | عنوان                           |
|-------------|---------------------------------|
| YEA         | خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو |
| 469         | صلح حدیبیک ایک شرط              |
| 469         | حضرت ابوجندل کی التجاء          |
| <b>₹</b> Λ• | ابو چندل کووایس کرنا ہوگا       |
| 14.         | میں معاہدہ کر چکا ہوں ،         |
| PAI         | عهد کی پابندی کی مثالیس         |
| PAI         | جيسےاعمال ویسے تنمران           |
|             | نماز کی حفاظت کیجئے             |
| PAY         | تتهيد                           |
| 714         | تمام صفات ا یک نظریین           |
| ۲۸۸         | مبلی اور آخری صفت میں میسانیت   |
| 719         | نمازی پابندی اور دفت کا خیال    |
| 19.         | بیمنافق کی تماز ہے              |
| "           | الله کی اطاعت کا نام دین ہے     |
| 191         | جماعت سے نماز ادا کریں          |
| 191         | نماز کے انتظار کا ثواب          |
| <b>r</b> ?٣ | ان کے گھروں کوآ گ لگادوں        |

|            | (14)                              |
|------------|-----------------------------------|
| صغينبر     | عنوان                             |
| <b>191</b> | جماعت ہے نماز پڑھنے کے فائدے      |
| 490        | عيسائيت كي تقليد نه كري           |
| 190        | خواتین اوّل وقت میں نماز اوا کریں |
| 190        | نمازی اہمتیت دیکھتے               |
| 194        | جنت الفردوس کے دارث               |
|            |                                   |
|            | 420                               |
|            |                                   |



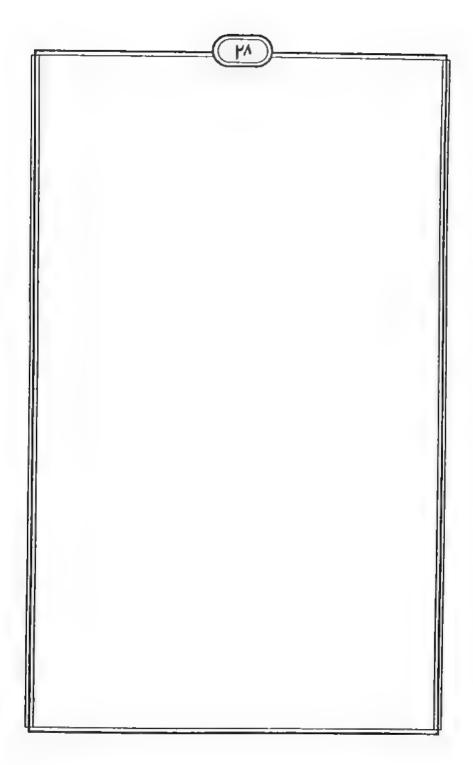



#### بشم الله الرحمن الرجيم ط

## تعویذ گنڈے اور جھاڑ کھونک ک شرعی حیثیت

اَلْحَمَّدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوْدُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوْدُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاشُهَدُ أَنْ لاَ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ اللّهُ فَلاَ مَنْ اللّهُ فَلاَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى اللّهَ اللّه اللّه عَلَيْهِ وَ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَ عَلَى اللّه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْماً كَثِيْراً لَا أَمَّا بَعْدُ:

### امت محمد میرکی کثرت

حضرت عبداللدا بن مسعود رضی اللد تعالی عند فرماتے بیں کدا یک مرحبہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے موسم جج کے موقع پر ساری امتیں چیش کی گئیں ۔ یعنی بذریعہ کشف آپ کو تمام پجیلی امتیں دکھائی ساری امتیں ۔ مثلاً حضرت موئی علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور دوسرے انبیاء کی امتیں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے سامنے چیش کی امت اور دوسرے انبیاء کی امتیں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے سامنے چیش کی

(PY)

سنگئیں۔ادران کے ساتھ امت محمد یہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو بجھے اپنی امت کی تعداد جو کہ بہت بڑی تھی ،اس کود کھے کرمیرادل بہت خوش ہوا۔اس لئے کہ دوسرے انبیاء کے امتیوں کی تعداداتی زیادہ نبیل تھی ،جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعدادتھی۔

## كثرت امت وكي كرآب كى خوشى

دوسری روایت میں پیتفصیل ہے کہ جب گذشتہ انبیاء کی امتیں آپ کے سامنے پیش کی جانے لگیں تو بعض انبیاء کی امت میں دو تین آ دمی تھے ،کسی کے ساتھ دس بار ہ تنھے ،اس لئے کہ بعض انبیاء کرام پلیبم السلام پرایمان لانے والے محدود چندافراد تی بعض انبیاء برایمان لانے والے دس بارہ افراد تھے، بعض پر ایمان لانے والے سوافراد تھے بعض پرایمان لانے والے ہزار تھے۔ جب سے امتیں آ ب کے سامنے پیش کی گئیں تو آپ کوایک بڑا گروہ نظر آیا ، آپ نے بوجھا که بیکون لوگ بین؟ آپ کو بتلایا گیا که بیدحضرت موی علیه السلام کی امت ہے۔ کیونکہ مویٰ علیہ السلام کی امت تعدا د کے اعتبار ہے بہت زیا دہ تھی ، پھر بعد میں آپ کے سامنے ایک اور بڑا گروہ بیش کیا گیا جوسارے میدان پر چھا گیا،اوراورسارے بہاڑوں پر چھا گیا، میں نے یو چھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ آپ كوبتلايا كياكرية بكامت ب يجرآب سوال كياكياك يا محمد! أرْضِينُتْ ؟ كيا آبراضي مو كئى العنى كيااس فوش ين كرآب كى امت كى

اتی بوی تعداد ہے جو کی اور پیغیر کی امت کی نہیں ہے۔ یس نے جواب دیا: مَعَمَّمَ نیا رَبِّی ! ہاں اے میرے پروردگار، مجھے بوی خوشی ہوئی کہ الحمد للد میری امت کے اندراتی بوی تعدادلوگوں کی موجود ہے۔

ستر ہزارافراد کا بلاحساب جنت میں دخول

اس کے بعد اللہ تعالی فے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیخوش خبری سائی

" إِنَّ مَعَ هَوُّلَاءِ سَبُعِيْنَ ٱلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ " (بَنَارَى كَتَابِ اللهِ، إَبْ مُنْ الْمِيْنَ)

لینی یہ جوامت آپ کونظر آرہی ہے اس میں ستر ہزار افرادا لیے ہیں جو بلاحساب جنت میں واخل ہوں گے ،ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر اس کی شرح فرمائی کہ وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندریہ چار صفتیں ہوں گی۔

حارا وصاف والے

مہلی صفت میں کہ ملے الگیدیئن آلا یک شف و اُلوگ ہو جھاڑ چونک نہیں کرتے۔دوسری صفت میہ کہ وہ لوگ بیاری کا علاج داغ لگا کرنہیں کرتے ،اہل عرب میں میدواج تھا کہ جب کی بیاری کا کوئی علاج کارگرنہیں ہوتا تھا تو اس وقت و لوگ لوہا گرم کرکے بیار کے جسم سے لگاتے تھے۔تیسری صفت ہے کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے کہ فلال بات ہوگئ تو اس سے پُرا آگون لے لیا۔ چوتھی صفت بیہ ہے کہ وہ لوگ ان باتوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالی پر تو کل کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں بیرچار صفتیں ہوں گی وہ ان ستر ہزار افراد میں داخل ہوں گے جو بلا حساب کیاب جنت میں واغل ہوں گے۔

#### ستر بزار کاعدد کیوں؟

اور بہجوستر ہزار افراد بلاحساب کتاب جنت میں داخل ہوں مے ،ان کے لئے جوعدد بیان کیا گیا ہے کہ دوستر ہزار ہوں کے بعض معزات نے اس کی تشريح مين فرمايا كه واقعة ووستر بزارا فراد مون محداور بعض معزات في مايا کہ بیمتر ہزار کا لفظ یہاں عدد بیان کرنے کے لئے ہیں ہے، بلکہ کثرت کو بیان كرنامقصود ہے، جيے كوئي فخض كى چيز كى كثرت كوبيان كرتا ہے تواس كے لئے عدد بیان کردیا ہے ، جبکہ مقصود عدد بیان کرنائیس موتا، بلکہ کثرت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے،ای طرح یہاں یعی اس عددے سے بیان کرنامقصود ہے کہاللہ تعالیٰ این نفنل وکرم ہے اس امت کے بے شار افراد کو بلاحساب و کماب کے جنت میں داخل فرما کی گے۔ اور بعض حضرات نے بیفر مایا کدیہ جوستر برارا فراو مول کے، چران میں سے ہرایک کے ساتھ ستر بڑار افراد ہول کے جن کواللہ تعالی جنت میں داخل فر مائیں مے ۔اللہ تعالی اینے فضل وکرم ہے اپی رحمت ے ہم سب کو جنت میں داخل فرمادے۔ آمین

## ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا

جس وقت حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیہ بات ارشاد فرمائی توایک محابی حضرت عُکاشہ رضی الله تعالیٰ عند کھڑے ہوئے عرض کیا م

## يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَادُعُ اللَّهَ أَنُ يُجْعَلَنِي مِنْهُمُ

یا رسول الله : میرے لئے آپ دعا فرمادی کہ اللہ تعالیٰ بچھے ان میں داخل فرمادیں۔ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے لئے دعا فرمادی کہ یا اللہ ان کو ان لوگوں میں داخل فرمادے جو بلاحساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمادے جو بلاحساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ بس ان کا تو پہلے مرحلے پر ہی کام بن گیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا کہ بیتو بڑا اچھا موقع ہے تو ایک صاحب اور کھڑے ہوگئے اور کہا کہ یا رسول اللہ امیرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ جھے بھی ان موقے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :

#### سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

لین عکاشم سے سبقت لے گئے۔ مطلب بیتھا کہ چونکہ سب سے پہلے انہوں نے دعاکی درخواست کردی، میں نے اس کی تغیل کردی، اب بیسلسلہ مزید دراز نہیں ہوگا، اب اللہ تعالی جس کوچاہیں گے اس کو داخل فرمائیں گے۔

# ہرمسلمان کو بیدعا مانکنی جاہیے

اس صدیث میں اتب مجمد ریطی صاحبا الفتلو ۃ والسلام کے لئے بشارت ہے، اور ان لوگوں کے لئے بڑی بشارت ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس جماعت میں داخل فر مالیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دی جائے گے۔ ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فر مالیں ، لیکن ان کی رحت کے بیش نظرا کیک ادنیٰ ہے اور نیٰ امتی بھی یہ دعاما تک سکتا ہے کہ یا اللہ، میں اس قابل تو بیش نظرا کیک اونی ہے اور نیٰ امتی بھی یہ دعاما تک سکتا ہے کہ یا اللہ، میں اس قابل تو منبیں ہوں ، لیکن آپ کی رحمت سے بچھ بعید نہیں کہ میر سے جسے آ دمی کو بھی بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل فر ماویں ۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی محساب و کتاب کے جنت میں داخل فر ماویں ۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی و کتاب کے جنت میں داخل فر ماویں ۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی و کتاب کے جنت میں داخل فر ماویں ۔ آپ کی داللہ تعالیٰ ہمیں بلاحساب و کتاب کے جنت میں داخل فر ماویں ۔

# تكليف يقيني اور فائده غيريقيني والاعلاج

بہر حال ،اس حدیث میں چارصفات بیان فرمائی ہیں کہ جن میں یہ چارصفات بیان فرمائی ہیں کہ جن میں یہ چارصفات پائی جا نیں گی،وہ جنت میں بلاحساب داخل ہوں گے،ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ علاج کے وقت داغ نہیں لگاتے۔اس زمانے میں اال عرب کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ لوگ جب کی بیاری کا علاج کرتے اور کوئی دوا کارگر نہ ہوتی تو ان کے یہاں یہ بات مشہورتھی کہ لوہا آگ پرگرم کرے اس بیار

کے جہم پرلگایا جائے۔ اس کے ذریعے مریض کو سخت تکلیف ہوتی تھی، ظاہر ہے
کہ جب جلتا ہوالو ہاجسم سے لگے گاتو کیا تیا مت ڈھائے گا۔ ان کا خیال بیتھا کہ
بیعلاج ہے اور اس سے بیاری دور ہوتی ہے جناب رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طریقہ علاج کو پہند نہیں فرمایا ،اس لئے کہ اس طریقہ علاج میں تکلیف نقد
ہوجائے اور قائدہ بیتی نہیں ،اور وہ علاج جس میں تکلیف تو نقد ہوجائے اور قائدہ کا پہنا
نہ ہوکہ فائدہ ہوگا یا نہیں ،ایسا علاج پہند بیدہ نہیں ، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کونا پہند فرمایا۔

### علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے

دوسری و جہ بیربیان کی جاتی ہے کہ درحقیقت بیدداغنے کا طریقہ علان کے اندرغلة اورمبالغہ ہے، عرب میں بیمقولہ شہورتھا کہ '' آجے و السدّواءِ الْکسیٰ '' الحیور السدّواءِ الْکسیٰ '' الحیور السدّواءِ الْکسیٰ ' کری علاج واغ لگانا ہے۔ بتلانا بیمقصود ہے کہ جب آ دمی بیمار ہوجائے تو اس کا علاج کراناسنت ہے، لیکن علاج ایسا ہونا چا ہے جواعتدال کے ساتھ ہو، بیر نہیں کہ علاج کے اندرآپ انہا کو پہنے جا کیں ،اور مبالغہ سے کام لیس ، یہ بات نہیں کہ علاج کے اندرآپ انہا کو پہنے جا کیں ،اور مبالغہ سے کام لیس ، یہ بات پیند بیدہ نہیں۔ یہ درحقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالٰی کی ذات پر کھروسہ کی کی ہے، جس کی و جہ سے آ دمی مبالغہ کرر ہاہے، انسان اسباب ضرور اختیار کرے، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ اختیار کرے، کین اعتدال کے ساتھ کرے ،حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا :

#### " أَجُمِلُوا فِي الطُّلَبِ "

(كترانمال مديث ٩٢٩١)

لیعنی ایک اجمالی کوشش کرد، اور پھر اللہ تعالی پر بھروسہ کرد، یہ ہے سنت ، لہذا علاج میں اس طرح کا انہاک ، اور بہت زیادہ غلق یہ پہندیدہ نہیں۔

بدشگونی اور بدفالی کوئی چیز نہیں

دوسری صفت جو بیان فرمائی وہ بدشگونی ہے،اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ بد شکونی لینا کہ فلال عمل سے سے بدفالی ہوگئ، مشلا بنی راستہ کاٹ گئ تو اب سفر ملتوی کردیں، وغیرہ ۔ بیسب باتیں چا جلیت کے زمانے کی باتیں تھیں،اوراس کا اصل سبب اللہ تعالی پر بھروسہ کی کئی ماس و جہ سے فرمایا کہ وہ لوگ بدشکونی نہیں کرتے۔

تعويذ گنڈوں میںافراط وتفریط

تیسری صفت بیربیان فرمائی کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ، لینی وہ لوگ جو بھاڑ پھونک نہیں کرتے ، لینی وہ لوگ جو جنت میں بلا سبب داخل ہوں گے وہ جھاڑ پھونک کے ڈریعے علاج نہیں کرتے ۔ اسکے بارے میں تفصیل بیہ کہ ہمارے زمانے میں جھاڑ پھونک اور تعویڈ گنڈوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پائی جارہی ہے بعض لوگ وہ ہیں جو سرے سے جھاڑ پھونک اور تعویڈ گنڈوں کے بالکل ہی قائل نہیں ، بلکہ وہ لوگ اس تتم کے تمام کا موں کو تا جائز ہجھتے ہیں ۔ اور بعض لوگ

تواس کام کوشرک قرار دیے ہیں ،اور دوسری طرف بعض لوگ ان تعویذ گذروں
کام کوشرک قرار دیے ہیں ،اور دوسری طرف بعض لوگ ان تعویذ گذروں
کامنے ذیا دہ معتقد اور اس میں استے زیادہ منہ کہ ہیں کہ ان کو ہرکام کے لئے
ایک تعویذ ہونا جا ہے ،ایک وظیفہ ہونا جا ہے ،ایک گذر اہونا جا ہے ، میرے پاس
روز انہ بے شار لوگوں کے فون آتے ہیں کہ صاحب بڑی کے رشیے نہیں آر ہے
ہیں ،اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں ، روز گار نہیں ال رہا ہے ،اس کے لئے کوئی
وظیفہ بتادیں ، میراقر ضداد انہیں ہور ہا ہے ،اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں ، دن
رات لوگ بس اس قکر میں رہے ہیں کہ سارا کام ان وظیفوں سے اور ان تعویذ
گنڈوں سے ہوجائے ،ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔

حِمَارُ پھونک مِن غيراللّٰدے مدد

بدونوں باتمی افراط وتفر بط کے اندروائل ہیں، اورشر بعت نے جوراستہ بتایا
ہو وہ ان دونوں انہتاؤں کے درمیان ہے، جو قر آن وسنت ہے بچھ ہیں آتا
ہے۔ یہ جھٹا بھی غلط ہے کہ جھاڑ پھونک کی کوئی حیثیت نہیں ، اورتعویڈ کرٹاٹا جائز
ہے۔ اس لئے کہ اگر چہاں رواعت ہیں ان لوگوں کی نضیلت بیان کی گئی ہے جو
جھاڑ پھونک نہیں کرتے ۔ لیکن خوب بچھ لیجئے کہ اس سے ہرتم کی جھاڑ پھونک
مرادییں ، بلکہ اس صدیت ہیں زمانہ جا لمیت میں جھاڑ پھونک کا جوطر بقدتھا، اس
کی طرف اشارہ ہے، زمانہ جا لمیت میں بجیب وغریب تم کے منتز لوگوں کو یاد
ہوتے تھے ، اور یہ مشہور تھا کہ یہ منتز پڑھوتو اس سے قلال بیاری سے افاقہ

ہوجائے گا، فلال منتر پڑھو تو اس سے فلال کام ہوجائے گا، وغیرہ،اور ان منترول میں اکثر و بیشتر جائت اور شیاطین سے مدد ما تکی جاتی تھی ،کسی میں بتوں سے مدد ما تکی جاتی تھی ۔بہر حال ان منترول میں ایک خرابی تو بیتھی کہ ان میں غیر اللہ سے اور بتوں سے اور شیاطین سے مدد ما تکی جاتی تھی کہتم ہمارا بیکام کردو،ای طرح ان منترول میں مشرکا ندالفاظ ہوتے تھے،

### جمار بھونک کے الفاظ کومؤٹر سمجھنا

دوسرى خرالى يقى كه الل عرب ان الفاظ كوبذات خودمؤثر مانة تقيم يعنى ان كايد عقيده نبيس تفاكه اگرانله تعالى تا ثير ديگا توان ش تا ثير موكى اورانله تعالى كى تا ثیر کے بغیر تا ثیر نبیں ہوگی، بلکہ ان کاعقیدہ میرتھا کہ ان الفاظ میں بذات خود تا ثیر ہے، اور جو تحض یہ الفاظ ہو لے گا اس کو شفا ہو جائے گی۔ یہ دوخرابیاں تو تحسیں ہی۔اس کے علاوہ بسااوقات وہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہان کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے تھے، بالکل مہمل قتم کے الفاظ ہوتے تھے، جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے نتھے، وہ الفاظ بولے بھی جاتے تھے،اوران الفاظ کوتعویڈ کےاندرلکھا بھی جاتا تھا۔ درحقیقت ان الفاظ میں بھی اللہ کے سواشیاطین اور جنات ہے مرو ما تی جاتی تھی ۔ ظاہر ہے کہ ریسب شرک کی با تیں تھیں ،اس لئے نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے جا لميت كے جھاڑ چو ك كے طريقے كونع فر ماديا۔ اور ميفر مايا كہ جو لوگ اس قتم کے جھاڑ پھونک اور تعویڈ گنڈول میں مبتلائبیں ہوتے ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کواللہ تعالیٰ بلاحساب و کتاب جنت میں داخل فرما کیں گے۔ الہذااس حدیث میں جس جھاڑ پھونک کا ذکر ہے اس سے وہ جھاڑ پھونک مراد ہے جس کا زمانہ جالمیت میں رواج تھا۔

# هرمخلوق كي خاصيت اورطا فت مختلف

اس کی تھوڑی می حقیقت بھی مجھ کیجئے کہ میرکار خانہ حیات میرکا مُنات کا پورا نظام الله تعالى كابنايا مواب، اور الله تعالى في مختلف چيزوں ميس مختلف خاصيتيس اور مختلف تا ثیریں رکھوی ہیں مشلا یانی کے اندر بیتا ثیرر کھی ہے کہ وہ بیاس بھا تا ہے،آگ کے اندر جلانے کی خاصیت رکھ دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ بیتا ٹیرآگ ہے نکال دیں تو آگ جلانا جھوڑ دے گی ، حضرت ابراہیم علیہ السّلام کے لئے ای آ گ كوالله تعالى فى كلزار بناديا تھا۔ ہوا كے اندرتا ثيرا لك ركھى بے منى كى تاثير الگ ہے۔ای طرح اللہ تعالی نے مختلف تتم کی مخلوقات ہیدا فر مادی ہیں،انسان، جنات، جانور،شیاطین ،وغیرہ،اوران میں سے ہرایک کو کھ طاقت دے رکھی ہے، انبان کو طاقت دے رکمی ہے ،گدھے گھوڑے کو بھی طاقت دے رکھی ہ،شیر اور ہاتھی کو بھی طاقت وے رکھی ہے، اور ہر ایک کی طاقت کا معیار اور پیانہ مختلف ہے، شیر جتنا طاقتور ہے، انسان اتنا طاقتور نہیں ہے، سانب کے اندرز ہرر کا دیا، اگر وہ کسی کوکاٹ لے تو وہ مرجائے ،ای طرح بچھو کے اندرز ہرر كديا ہے، كيكن اس كے كاشنے مرتانہيں، بلكة تكليف موتى ہے۔ بہر حال ہر

خاصيتين مختلف بير، اورطاقتين مختلف بير\_

جنات اورشياطين كي طاقت

ای طرح جنّات اور شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں دے ر محیں ہیں، وہ طاقتیں انسان کے لئے باعث تعجب ہوتی ہیں، مثلاً جمّات کو اورشیاطین کو بیطا قت حاصل ہے کہوہ کی کونظر ندآئے ، بیطا قت انسان کو حاصل نہیں ،اگر انسان پیچا ہے کہ ہی گئی کونظر نہ آؤں ،تو وہ ایسی صورت حاصل نہیں كرسكتا \_اگرانسان بيرها ب كه مي ايك لحد من يهان سے از كرام يكه چلا جاؤن توبیطاقت اس کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن بعض جات اور شیاطین کو الله تعالی نے ب طاقت دے رکھی ہے۔ بیشیاطین لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے دین ہے چھیرنے کے لئے بعض ادقات انسانوں کو ایسے کلمات کہنے کی ترغیب دیتے ہیں جوشرک دالے ہیں ، وہ شیاطین انسانوں سے بیہ کہتے ہیں کہ اگر تم وہ کلمات کہو گے جوشرک والے جیں اور نعوذ باللہ۔اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی كردكي توجم خوش مول كے ، اور جوطافت الله تعالى في جميس دے ركھى ہے ، اس کوتہارے حق میں استعال کریں گے۔

اس عمل کا دین ہے کوئی تعلق نہیں

مثلاً فرض کریں کہ کسی کی کوئی چیز گم ہوگئ ہے،اور وہ بیچارہ ڈھونڈ تا پھر رہاہے،اب اگر کسی جن یاشیطان کو پیتہ چل کمیا کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے تو وہ اس

The second

چیز کوا ٹھا کرایک منٹ میں لاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیطانت دی ہے۔اس شیطان نے اینے معتقدین ہے ہے کہ رکھا ہے کہ اگرتم پر کلمات کہو کے تو میں تمهاری بدوکروں گا ،اور وہ چیز لا کر دیدوں گا۔اس کا نام'' جادو'' اس کا نام''سحز'' اور" کہانت" ہے،اورای کو" سفلی" عمل بھی کہا جاتا ہے،اس عمل کاتعلق نہ کی يكى سے ہے، ندتقوى سے، نددين سے ہے، اور ندبى ايمان سے، بلكه بدرين كا فربھی اس طرح کے شعیدے دکھا دیتے ہیں ، اس و جدسے کدان کے ہاتھ میں بعض جنّات اورشیاطین محر ہیں، وہ جنات ان کا کام کر دیتے ہیں، لوگ یہ بچھتے ہیں کہ بیہ بہت پہنچاہوا آدمی ہے، اور بڑا نیک آدمی ہے، حالانکہ اس عمل کا روحانیت ہے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس ممل کے لئے ایمان بھی ضروری نہیں، ای لئے سفلی عمل اور سحر کو حدیث شریف میں سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور سحر کرنے والے کی نوبت کفرتک چنجتی ہے۔ بہرحال پیطریقہ جوز مانہ جا ہلیت میں رائج تھا، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوشع فرمایا کہ اگر اللہ برایمان ہے، اگر الله تعالى كى قدرت يرايمان بي تو چھرية شركية كلمات كهدكراور نضول مهمل كلمات ادا کرے شیاطین کے ذریعہ کام کرانا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، اور کسی سلمان کابیکام نیں ہے۔

بمار پر پھو نکنے کے مسئون الفاظ

لیکن ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتم کے منتروں کے

(m)

بجائے اور شرکیہ کلمات کے بجائے آپ نے خوداللہ جل شاند کے نام مبارک سے جھاڑ چونک کیا۔ اور صحابہ کرام کہ بیطریقہ سکھایا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی محف بیار ہوجائے توبی کلمات کہو:

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا اَذُهِبِ الْبَاسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ كَ ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

(الإداؤد، كماب الطب، إب في التمائم)

اور بعض او قات آب نے کلمات سکھا کر فر مایا کہ ان کلمات کو پڑھ کرتھوکو ، اور اس کے ذریعہ جھاڑو ، آب نے خود بھی اس پڑمل فر مایا ، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین بھی فرمائی۔

معقة ذنتین کے ذریعہ دم کرنے کامعمول

حفرت عائش صد يقدرض الله تعالى عنها فر ماتى بين كد حضورا قدى صلى الله عليه وسلم كاروزاند كامعمول تها كدرات كوسون سے پہلے معة ذهب برخصة ،اور بعض روايات بين "فُلُ يَا اَيُّهَا الْكُفِرُونَ " كابھى اضافه ہے، يعنى "فُلُ يَا أَيُّهَا الْكُفِرُونَ " كابھى اضافه ہے، يعنى "فُلُ يَا أَيُّهَا الْكُفِرُونَ " كابھى اضافه ہے، يعنى "فُلُ يَا أَيُّهَا الْكُفِرُونَ " اور "فُلُ اَعُودُ بُونِ اللهُ اللهُ

شیطانی اثرات سے حفاظت رہتی ہے بحر سے اور نضول حملوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔

# مرض وفات میں اس معمول پڑھل

ایک اور حدیث میں حضرت عا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی الله علیه وسلم مرض و فات میں تھے،اورصاحب فراش تھے،اوراتئے كمزور ہو گئے تھے كہ ابنا دست مبارك بورى طرح اٹھانے بر قادر نہيں تھے۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ دات کا وقت ہ،اورسرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم ساري عمر پيمل قرماتے رہے کہ معة ذخين پڑھ کرا ہے ہاتھوں مردم فر ماتے تھے ،اور پھران ہاتھوں کوسارے جسم مر پھیرتے تھے۔لیکن آج آپ کے اندر میطافت نہیں کہ بیٹمل فر مائیں۔ چنانچہ میں نے خود معة و تنن بر حكر رسول كريم صلى الله عليه وسلم ك دست مبارك بردم كيا ، اورآب ای کے دست مبارک کوآ ب کے جم مبارک پر پھیردیا ،اس لئے کداگر میں اسے ہاتھوں کوآپ کےجسم مبارک پر پھیرتی تواس کی اتن تا ٹیراورا تنا فائدہ نہ ہوتا جتنا فا کدہ خود آپ کے دست مبارک چھیرنے سے ہوتا۔ اور بھی متعددموا تع بررسول کریم صلی الله علیه وسلم نے بیٹلقین فر مائی کہ اگر جماڑ پھونک کرنی ہے تو اللہ کے كلام ے كرو، اور اللہ كے نام ہے كرو، اس لئے كہ اللہ تعالى كے نام ميں يقينا جو تا ثیرے وہ شیاطین کے شرکید کلام میں کہاں ہو عتی ہے۔ البذا آپ نے اتن کی

ا جازت عطافر مائی۔

# حضرت ابوسعيد خُدري رضي الله تعالىٰ عنه كاايك واقعه

روایات میں حضرت ایوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند کا ایک واقعہ آتا ہے

کرایک مرتبہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ کہیں سخر پر جار ہاتھا، راستے میں ان کا زادراو،
کھانے پینے کا سامان فتم ہوگیا، راستے میں غیر مسلموں کی ایک بہتی پراس قافلے
کا گزر ہوا، انہوں نے جا کر بہتی والوں ہے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، اور کھانے
پینے کا سامان فتم ہوگیا ہے، اگر تمہارے پاس پھھ کھانے پینے کا سامان ہو تو
ہمیں ویدو، ان لوگوں نے شاید مسلمانوں ہے تعقب اور فدہی وشنی کی بنیاد پر
کھانا و بے سے انکار کردیا کہ ہم تمہاری مہمانی نہیں کرسکتے محابہ کرام کے
قافلے نے بہتی کے باہر پڑاؤڈ ال دیا، راست کا وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ رات
ہماں پرگز ارکوئی کی اور جگہ پر کھانا تلاش کریں گے۔

# سردارکوسانپ نے ڈس لیا

الله كاكرنا اليا ہوا كه الله بتى كے مرداركو مانپ نے كاف ليا ،اب بستى والوں نے مانپ كاف ليا ،اب بستى والوں نے مانپ كاف كيا ،اب بستى والوں نے مانپ كا زہرا تار نے كے لئے جھاڑ زہر نیونک كى جائے جھاڑ كھونک والا ہوتو الل كو بلايا جائے ،تاكہ وہ

آ کرز ہرا تارے۔انہوں نے کہا کہ تی جی تو جہاڑ پھو تک کرنے والا کوئی نہیں ہے، کی نے کہا کہ دہ قافلہ جو بہتی کے باہر تغہرا ہوا ہے، دہ مولوی تم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر معلوم کرو، شاید ان جی ہے کوئی شخص سانپ کی جماڑ جا نتا ہو، چنا نچ بستی کے لوگ حضرت ابو سعید ضدری رضی اللہ تعالی عند کے پاس آئے ،اور بو جما کہ کیا آپ میں کوئی شخص ہے جو سانپ کے ڈے کو جماڑ دے بی سائر دے بہتی کے ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔حضرت ابو سعید ضدری مضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جس جماڑ دول گا، کیا تم لوگ بہت بخیل رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جس جماڑ دول گا، کیان تم لوگ بہت بخیل ہوکہ ایک مسافر تا فلہ آیا ہوا ہے، تم ہے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کردو، تم میں کیا ۔ بہتی والوں نے کہا کہ تم بریوں کا بورا کے ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا ۔ بہتی والوں نے کہا کہ تم بریوں کا بورا گلہ آپ کودید یں گے، کی جاری کا تھا میں جاری کا تھا تھا تھی کو دید یں گے، کے میں جمائ کردو۔

### سورهٔ فاتحه سے سانپ کا زہراتر گیا

چنانچ حطرت الاسعيد خدري وضي الله تعالى عنه خود ا پنا واقد سنات بيس كه جھے جمال پو حك و كرنيس آتا تھا۔ ليكن بيس في سوچا كماللہ تعالى كے كلام بيس يقينا بركت ہوگ ،اس لئے بيس ان تو كول كے ساتھ بستى بيس كيا ، اور و بال جاكر سورة قاتحہ پڑھ كردم كرتا ، الله تعالى كاكر تا ايسا ہوا كراس كا فر براتر كيا ،اب و ولوگ بہت فوش ہوئے ، اور بكر يوں كا ايك كله بميس ديديا ، بم في كا كر باان سے لے وليا ، بين بعد بيس خيال آيا كه ہمارے لئے ايسا في بحر يوں كا كله ان سے لے وليا ، بين بعد بيس خيال آيا كه ہمارے لئے ايسا

کرنا جائز بھی ہے یانہیں؟ اور یہ بکریاں ہمارے لئے طال بھی ہیں یانہیں؟ البذا جب تک حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیس ،اس وقت تک ان کو استعال نہیں کریں گے۔

( بخارى ، كاب الطب ، باب اتعد في الرتية )

حجااز بجونك يرمعاوضه لينا

چنا نچەحفرت ابوسعيدخدري رضي الله تعالى عنه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے تو سارا واقعہ سنایا، اور بوجیھا کہ یا رسول اللہ،اس طرح بکریوں کا گلہمیں حاصل ہوا ہے، ہم اس کور تھیں یا ندر تھیں؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمہارے لئے اس کورکھنا جا تز ہے،لیکن یہ بناؤ کہ مهمیں برکسے بنہ چاا کہ سانب کے کاشنے کا بیعلاج ہے؟ حضرت ابوسعید خدری رضى الله تعالى عند نے فرمایا كه يارسول الله ، ميس نے سوچا كه بے بهود چتم كے كلام میں تا ثیر ہوسکتی ہے تو اللہ کے کلام میں تو بطریق اولی تا ثیر ہوگی،اس و جہ ہے میں سورہ فاتحہ پڑھتارہا،اوردم کرتارہا،اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ پہنچادیا،سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے خوش ہوئے ،اور ان کی تائید فرمائی،اور بکریوں کا گلەر کھنے کی مجمی اجازت عطافر مائی۔اب دیکھئے،اس واقعے میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے حجاڑ چھونک کی نەصرف تائىد فرمائی ، بلكه اس عمل کے نتیج میں بریوں کا جوگلہ بطورانعام کے ملاتھا،اس کور کھنے کی اجازت

عطافر مائی ،اس متم کے بے شار واقعات میں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی میمل فر مایا اور صحابہ کرام ہے بھی کرایا۔ میتو جھاڑ چھونک کا قضیہ ہوا۔

# تعويذ كے مسنون كلمات

اب تعوید کی طرف آیے ، تعوید کاغذ پر لکھے جاتے ہیں ، اور ان کو بھی پیا جاتا ہے ، اور بھی گلے اور بازو ہیں باندھا جاتا ہے ، بھی جم کے کی اور جھے پر استعال کیا جاتا ہے ، خوب بجے لیں کہ رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہ ٹابت نہیں کہ آپ نے کوئی تعوید لکھا ہو ، کین صحابہ کرام سے تعوید لکھنا ٹابت ہے ، چنا نچہ حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو یہ گلمات کھائے تھے کہ :

﴿ آعُو دُ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ النّامَّاتِ مِنْ شَوِ مَا خَلَقَ وَ اللّٰهِ خَیْرٌ حَافِظُا وَ هُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ﴾

و اللّٰهُ خَیْرٌ حَافِظُا وَ هُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ﴾

و اللّٰهُ خَیْرٌ حَافِظُا وَ هُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ﴾

چا چے صرت حبراللہ بن سمام ر ی اللہ تعالی عنہ ہو یہودی سے سمان ہوئے سے ،اور یہودی ان کے دشمن سے ،اور ان کے خلاف جادو وغیرہ کرتے رہتے سے ،تو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھاتے ہوئے فر مایا تھا کہتم یہ کلمات خود پڑھا کرو،ادرا پے او پر اس کا دم کرلیا کرو، پھر انشاء اللہ کوئی جادوتم پراٹر نہیں کرےگا۔ چنانچہ دہ ہے کلمات پڑھا کرتے تھے۔

#### ان کلمات کے فائدے

اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مہمی فرمایا تھا کہ اگر رات کوسوتے ہوئے کسی کی آئکھ گھبراہٹ ہے کھل جائے ،اوراس کوخوف محسوں ہو تواس وقت بیکلمات بڑھ لے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنی بڑی اولا دکوتو پیونکمات سکھا دیے ہیں ،اور یا دکراد ہے ہیں، تا کہاس کو پڑھ کروہ اینے اوپر دم کرتے رہا کریں ، اور اس کے بنتیج میں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت من ربين، اور جومير عيهوافي يح بين وه سيكلمات خود عنيس يره سکتے ،ان کے لئے میں نے پیکمات کاغذ پرلکھ کران کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ مدحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے ، اور ٹابت ہے۔ اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ہے منقول ہے کہ اگر کسی عورت کی ولا دت کا وقت ہو تو ولا دت میں مہولت پیدا کرنے کے لئے تشتری یا صاف برتن میں پیونکمات کھے کراس کو دھوکراس خاتون کو یلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ولادت میں سہولت فر مادیتے ہیں، ای طرح بہت سے صحابہ اور تابعین ہے منقول ہے کہ دہ لکھ کرلوگوں کوتعویذ دیا کرتے تھے۔ اصل ستت "جھاڑ پھونک" کاعمل ہے

ليكن ايك بات يادر كمنى جاب جو حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على

صاحب تفانوی رحمة الله علیه نے فر مائی ہے، اور احادیث سے یقین وہی بات ثابت ہوتی ہے، وہ بیر کتعوید کافائدہ ٹانوی در ہے کا ہے، اصل فائدے کی چیز "حجاڑ پھونک' ہے، جو براہ راست رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ٹابت ہے، یہ عمل آپ نے خود فرمایا ، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمائی ، اس عمل میں زیادہ تا چیر اور زیادہ برکت ہے، اور تعوید اس جگہ استعمال کیا جائے جہاں آ دی وہ کلمات خود نہ پڑھ سکتا ہو، اور نہ دوسر المحف پڑھ کردم کرسکتا ہو، اس موقع پرتعوید ویدیا جائے ، ورنہ اصل تا چیز "مجھاڑ پھو تک "میں ہے۔ بہر حال صحابہ کرام سے ویدیا جائے، ورنہ اصل تا چیز "مجھاڑ پھو تک "میں ہے۔ بہر حال صحابہ کرام سے دونوں طریقے ٹابت ہیں۔

# كون سے "تمائم" شرك ہيں

بعض لوگ میں بھتے ہیں کہ تعویز لٹکا ناشرک ہے، اور گناہ ہے، اس کی وجدایک حدیث ہے جس کا مطلب لوگ سے نہیں سیجتے ،اس کے نتیج میں وہ تعویذ لٹکائے کو ما میں مجل میں مسلم اللہ علیہ وہ تعوید لٹکائے کا جائز سیجھتے ہیں، چنانچے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ مایا :

اِنَّ الرُّ لَمَٰ فَ وَالنَّمَائِمَ وَالنَّوْلَةَ شِوْکَ

(ايوداؤد، كمّاب الطب، باب في التمائم)

" تمام " تميمة كى جمع ہے، اور عربی زبان ميں " تميمة" كے جو عنی بيں اردو ميں اس كے خوا عنی بيں اردو ميں اس كے لئے كو كئى اللہ اللہ كے لوگوں نے فلطی سے اس كے معنی " تعویذ" كورنے كار تعویذ شرك ہے" كے معنی بيہوئے كار تعویذ شرك ہے"

اب اوگوں نے اس بات کو پکڑلیا کہ ہرتم کا تعویذ شرک ہے۔ حالانکہ یہ بات سی خبیں "دہمیمہ" عربی زبان میں سیپ کی ان کو ڑیوں کو کہا جاتا ہے جن کو زبانہ جا ہلیت میں لوگ دھائے میں پروکر بچوں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، اور ان کوڑیوں کے ان کوڑیوں کو ٹیوں کو ڈودمو قرسمجا جاتا تھا، یہ ایک مشرکا نہ ممل تھا، جس کو "دہمیمہ" کہا جاتا تھا، اور دسول اللہ علیہ دسلم نے اس کی ممانعت فرمائی کہ تمائم شرک ہے۔ جھاڑ بچھو تک کے لئے چندشم اکھ

لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعہ جھاڑ پھونک کا تعلق ہے، وہ خود حضور اقد س ملی اللہ علیہ وہ نو ہوں کے دم خود حضور اقد س ملی اللہ علیہ وہ کہ خواز کے لئے چند شرا لکا انتہائی ضروری ہیں ،ان کے بغیر میں جواز کے لئے چند شرا لکا انتہائی ضروری ہیں ،ان کے بغیر میں جائز نہیں۔

مهلی شرط بهلی شرط

پہلی شرط میہ کہ جو کلمات پڑھے جائیں ان میں کوئی کلمہ ایسا نہ ہوجس میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور سے مدو مانگی گئی ہو، اس لئے کہ بعض اوقات ان میں '' یا فلال'' کے الفاظ ہوتے ہیں ،اور اس جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہوتا ہے، الیا تعویذ ،ایسا گنڈ ا، ایسی جھاڑ چھو تک حرام ہے، جس میں غیر اللہ سے مدولی مرقی ہو۔

### دوسرى شرط

دوسری شرط میہ ہے کہ اگر جھاڑ کھونک کے الفاظ یا تعویذ میں اکھے ہوئے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہی معلوم نہیں کہ کیا معنی ہیں ، ایسا تعویذ استعمال کرنا مجھی نا جائز ہے، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کوئی مشر کا نہ کلمہ ہو، اور اس میں غیر اللہ ہے مدد ما تکی گئی ہو، یا اس میں شیطان سے خطاب ہو، اس لئے ایسے تعویذ بالکل ممنوع اور نا جائز ہیں۔

يدرُ قيه حضور عليك سے ثابت ب

البتذایک' رقیہ' ایسا ہے جس کے عنی ہمیں معلوم نہیں بیکن ضور اقد س سلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت وی ہے، چنا نچہ حدیث شرایف جس آتا ہے کہ
ایک صحابی نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ ایک عمل ایس
ہے کہ اگر سمانپ یا پچھوکسی کو کاٹ لے تواس کے کاٹر زائل کرنے کے لئے
اور اس کے شرے محفوظ رہنے کے لئے ہم میدالفاظ پڑھتے ہیں کہ

شَجَّةٌ قَرُنِيَّةٌ مِلْجَةٌ بَحْرٍ فَطَّعْ

اب اس کے معنی تو ہمیں معلوم نہیں ایکن جب حضور اکرم سلی اللہ مایہ وسلم پر چین کیا تو آپ نے اس کو معنی فرمایا ، شاید میے برانی زبان کے الفاظ ہیں۔ اور یہ صحیح سند کی ہے ، اس لئے علماء کرام نے فرمایا کے صرف بیا یک ''رقیہ'' ایسا ہے جس کے معنی معلوم نہ ہونے کے باوجود اس کے ذریعہ جھاڑ پھو تک بھی جائز

ہے، اور اس کے ذراجہ تعوید لکھنا بھی جائز ہے۔ البیتہ اس پرالیا بھروسہ کرنا کہ گویا انبی کلمات کے اندر بذات خود تا ثیر ہے، بیررام ہے، بلکہ ان کلمات کوایک تدبیر مجھے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ۔

بہرحال ،تعویذ اور جماڑ پھو تک کی بیشر کی حقیقت ہے، کین اس معاملے میں افراط وتفریط ہور ہی ہے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جواس عمل کوحرام اور ناجائز کہتے ہیں ،ان کی تفصیل تو عرض کردی۔

# تعویذ دیناعالم اور متقی ہونے کی دلیل نہیں

دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سے بچھتے ہیں کہ بس سارادین ان تعوید گنڈوں کے اندر مخصر ہے، اور جو بخص تعوید گنڈ اکرتا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ بہت بڑا خیک آ دی ہے، بتی اور پر ہیز گار ہے، ای کی تقلید کرنی چاہے، اس کا معتقد ہوتا چاہیے ۔ اور جو مخص تعوید گنڈ اکر تانہیں آتا اس کے چاہیے ۔ اور جو مخص تعوید گنڈ اکر تانہیں آتا اس کے بارے میں میں ہی بھتے ہیں کہ اس کو دین کا علم بی نہیں ۔ بہت سے لوگ میری طرف برجوع کرتے ہیں کہ فلال مقصد کے لئے تعوید وید ہی ہے ، میں ان سے جب کہتا ہوں کہ بچھے تو تعوید ویدا نہیں آتا تو وہ لوگ بہت جیران ہوتے ہیں، وہ میہ بھتے ہیں کہ میہ جواتنا بڑا وار العلوم بنا ہوا ہے، اس میں تعوید گنڈ ہے، بی سکھائے جاتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعوید اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعوید اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعوید اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعوید اور جھاڑ پھونک کے ہوتے

۵۵

کررہے ہیں۔اس لئے جواصل کام یہاں پر سکھنے کا تھا،وہ تو اس نے سکھا ہی نہیں۔

# تعویذ گنڈے میں انہاک مناسب نہیں

ان لوگوں نے سارا دین تعویز گنڈ ہے میں سمجھ لیا ہے،اوران لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی غرض ایسی نہ ہوجس کا علاج کوئی تعویذ نہ ہو، چٹانچے ان کو ہر كام كے لئے ايك تعويذ جاہيے، فلال كام نبيس ہور ہا ہے،اس كے لئے كيا وظيف پڑھول؟ فلال کام کے لئے ایک تعویذ دیدیں ۔لیکن بہارے اکابر نے اعتدال کو ملحوظ رکھا کہ جس حد تک حضورا قدس صلی الله ملیہ دسلم نے عمل کیا ،اس حد تک ان پر عمل کریں، پینبیں کہ دن رات آ دمی ہی کام کرتا رہے، اور دین ودنیا کا ہر کام تعویز گنڈے کے ذریعہ کرے میہ بات غلط ہے ،اگریٹمل درست ہوتا تو پھر سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی ،بس کا فروں پر کوئی الي جهار چونک كرتے كه وه سب حضور صلى الله عليه وسلم كے قدموں ميں آ کرڈ ھیر ہوجاتے۔آپ نے اس جھاڑ پھونک پر مھی مجھی عمل بھی کیا ہے، کیکن اتنا غلة اورانهاك بھي نہيں كياكہ ہركام كے لئے تعويذ كنڈ كواستعال فرياتے۔ ابك انوكھاتعويذ

حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمة الله علیه کے پاس ایک دیباتی آدمی آیا،اس کے دماغ میں یہی بساہوا تھا کہ مولوی اگر تعویذ گنڈ انہیں جانتا تووہ بالکل جاہل ہے، اس کو پچھنیں آتا، چنانچ آپ کو براعالم سجھ کر آپ کے پاس آیا، اور کہا

کہ جھے تعویذ ویدو، مولانا نے فرمایا کہ جھے تو تعویذ آتانہیں ،اس نے کہا کہ ابح

نہیں جھے ویدو، حضرت نے فرمایا کہ جھے آتانہیں تو کیا دیدوں؟ لیکن وہ چھے پڑ

گیا کہ جھے تعویذ ویدو، حضرت فرماتے ہیں کہ جھے تو پچھ بچھ میں نہیں آیا کہ کیا

نکھوں، تو ہیں نے اس تعویذ میں لکھ ویا کہ 'یا اللہ یہ مانتانہیں ، میں جانتانہیں

نگھول، تو ہیں نے اس تعویذ میں لکھ ویا کہ 'یا اللہ یہ مانتانہیں ، میں جانتانہیں

نظم کے اس نے انکالی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذراجہ اس کا کام بناویا۔

# میزهی ما نگ پرنرالاتعویذ

حضرت بی کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی ،۱۰ اس نے کہا کہ جب میں سر کے بال بناتی ہوں تو ما نگ شیزھی بن جاتی ہے ،سیدھی نہیں بنتی ،اس کا کوئی آعویڈ دیدو میرت نے فرمایا کہ جھے تعویٰ آتا نہیں ،اور اس کا کیا تعویڈ ہوگا کہ ما نگ سیدھی نہیں نگلتی ،گر وہ عورت چھے پڑگئی ،حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے میادہ اصرار کیا تو میں نے ایک کاغذ پرلکھ دیا: بسم الله الرحمٰن الرحبم،اهد ما السے سراط السست فیسم ،اس کا تعویڈ بنا کر پہن لوتو شایر تمہاری ما نگ سیدھی ہوجائے ،امید ہے کہ اللہ تعالی کا معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ معاملہ اپنے تو اللہ تعالی اس کو جی کردیے ہیں۔ بہر صال ، بزرگوں کے واقعات نگل جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جی کردیے ہیں۔ بہر صال ، بزرگوں کے واقعات

اور حالات میں یہ جولکھا ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ کلم لکھ دیا، اس سے فاکدہ ہوگیا وہ اس کی گئی، ہوگیا وہ ای طرح ہے کہ اللہ تعالی کے کسی نیک بندے سے کوئی ورخواست کی گئی، اور اس کے دل میں یہ آیا کہ یہ کلمات لکھ دول، شاید اس سے فائدہ ہوجائے، چنانچا اللہ تعالی نے اس کے ذریعہ فائدہ دیدیا۔

ہرکام تعویذ کے ذریعہ کرانا

آئ کل بیصورت حال بیہ وقت ای جروفت آوی ای جھاڑ پھو تک کے جروفت آوی ای جھاڑ پھو تک کے جسلا کے مسل لگار ہتا ہے، ہروفت ای تعویذ گنڈ ہے کے چکر جس لگار ہتا ہے کہ جوتا ہے۔ شام تک جو بھی کام ہو وہ تعویذ ہونا جا ہے ، ملاز مت کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، فلال کام کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، فلال کام کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، ہر چیز کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، ہر چیز کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، ہر چیز کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، ہر چیز کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، ہر چیز کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، ہر چیز کی ایک دعا ہونی چا ہے ۔ تعویذ گنڈ ہے میں اتنا انہا ک اور غلا سنت کے خلاف ہے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھاڑ پھونک کررہے ہیں ۔ کا فروں کے ساتھ جہاد ہور ہے جی ، ارائ ہور ہی ہے ، کہیں میں متنا کررہے ہیں ۔ کا فروں کے ساتھ جہاد ہور ہے جی ، ارائ ہور ہی ہے ، کہیں میں متنا کی گنار کوزیر کرنے کے لئے آپ نے جی ، ارائ ہور ہی ہے ، کہیں میں متنا کون نیس کہ کنار کوزیر کرنے کے گئے آپ نے کوئی جھاڑ پھونک کی ہو۔

تعويذ كرنا نهعبادت نداس پرثواب

مان: وعاضر ورفر ماتے تھے،اس لئے كدسب سے برى اور اصل جيز وعاب،

یادر کھے، تعویذ اور جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج جائز ہے، گریہ عبادت نہیں،
قرآن کریم کی آیات کواور قرآن کریم کی سورتوں کواور اللہ تعالیٰ کے ناموں کواپ
کسی دنیوی مقصد کے لئے استعال کرنا زیادہ سے زیادہ جائز ہے، لیکن بیکام
عبادت نہیں، اور اس میں تو ابنیں ہے، جیسے آپ کو بخار آیا، اور آپ نے دوالی لی، تو بیدوا بینا جائز ہے، لیکن دوا بینا عبادت نہیں، بلکہ ایک مباح کام ہے، اس
طرح تعویذ کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا، اس تعویذ اور جھاڑ پھونک میں اگر چہاللہ کا طرح تعویذ کرنا اور جھاڑ پھونک میں اگر چہاللہ کا نام استعال کیا تو اب نام استعال کیا تو اب بی بذات خور قواب اور عبادت نہیں۔

### اصل چیز دعا کرناہے

الیکن اگر براہ راست اللہ تعالیٰ سے مائلو، اور دور کعت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کراللہ تعالیٰ سے دعا کروکہ یا اللہ: اپنی رحمت سے میرا یہ مقصد پورا فرماد ہے ، یا اللہ: میری مشکل حل فرماد ہے ، یا اللہ: میری یہ پریشانی دور فرماد ہے ، تواس دعا کرنے میں ثواب ہی تواب ہے، حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی صاحت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اگر دور کعت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کر دعا کروتو زیادہ اچھا ہے، اس سے میہ وگا کہ جومقصد ہے وہ اگر مفید ہے تو انشاء اللہ حاصل ہوگا، اور تواب تو ہر حال میں ملے گا، اس لئے کہ دعا کرنا چاہے دنیا کی غرض سے ہو وہ تواب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کرنا چاہے میں دنیا کی غرض سے ہو وہ تواب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کرنا چاہے میں دنیا کی غرض سے ہو وہ تواب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کے بارے میں دنیا کی غرض سے ہو وہ تواب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کے بارے میں

(BA)

رسول النَّدَ عليه وتلم في فرمايا: "اللُّهُ عَماءُ هُم وَ الْعِبَادَةِ" وعايدًات خود عبادت ما عبادت ب

تعويذ كرنے كواپنامشغله بنالينا

لبذاا گرکسی خفس کوساری عمر جھاڑ پھو تک کا طریقہ نہ آئے ، تعویذ لکھنے کا طریقہ نہ آئے ، لیکن وہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہے دعا کرے تو یقینا اس کا بیٹل اس تعویذ اور جھاڑ پھو تک ہے بدر جہا افضل اور بہتر ہے۔ لبذا ہر وقت تعویذ گنڈے میں گئے دہنا بیٹل سنت کے مطابق نہیں۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے جس صد تک ثابت ہاں کوای صدیر دھنا چا ہے ، اس ہے آگے نہیں کرام ہے جس صد تک ثابت ہاں کوای صدیر دھنا چا ہے ، اس ہے آگے نہیں کروھنا چا ہے ، اس ہے آگے نہیں کروھنا چا ہے ، اس ہے آگے نہیں کروھنا ہوا ہے۔ اگر بھی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھاڑ پھو تک کران اور اس کو این مشابل کی اور غلو کر نا اور اس کو این مشابل کی اور غلو کر نا اور اس کو این مشابل کی اور غلو کر نا اور اس کو این مشابل کی طرح بھی درست نہیں ، بس ، تعویذ گنڈوں کی بیرحقیقت کو این مشابل ہو یہ گئی ہیں۔

روحانی علاج کیاہے؟

اب لوگوں نے یہ تعوید گنڈ ہے، یہ ملیات، یہ وظفے، اور جھاڑ کھونک ان کا نام رکھ لیا ہے "روحانی علاج" والا نام ہے اللہ کے اس کے اللہ کا نام تھا، کے اس کے کہ روحانی علاج تو دراصل انسان کے اخلاق کی اصلاح کا نام تھا، اس کے ظاہری اعمال کی اصلاح اوراس کے باطن کے اعمال کی اصلاح کا نام تھا،

ساصل میں روحانی علاج تھا، مثلاً ایک فخص کے اندر تکبر ہے، اب یہ تکبر کیسے زائل ہو؟ یا مثلاً حسد پیدا ہو گیا ہے، وہ کیسے زائل ہو؟ یا مثلاً حسد پیدا ہو گیا ہے، وہ کیسے زائل ہو؟ مثلاً حسد پیدا ہو گیا ہے، وہ کیسے زائل ہو؟ حقیقت میں اس کا نام' روحانی علاج'' ہے، لیکن آج اس تعوید گنڈ ہے کے علاج کا نام روحانی علاج رکھ دیا ہے، جو ہڑے مغالطے والاعمل ہے۔

صرف تعویذ دیے سے پیر بن جانا

اوراگر کمی شخص کا تعوید گذا اور جهاز چونک الله تعالی کفتل و کرم ہے کامیاب ہوگیا تو اس خص کے متی اور پر بہز گار ہونے کی دلیل نہیں ، اور نہ بیاس بات کی دلیل نہیں ، اور نہ بیاس بات کی دلیل ہے ، وہ تو الله تعالی نے بات کی دلیل ہے ، وہ تو الله تعالی نے الفاظ میں تا شیرر کو دی ہے ، جو شخص بھی اس کو پڑھے گا ، تا شیر حاصل ہوجائے گ۔ بید بات اس لئے بتادی کہ بعض اوقات لوک بید کھے کر کہ اس کے تعوید بڑے کارگر بیوات اس کے بتادی کہ جھاڑ بھونک بڑی ہو ۔ ہوتی ہے ، اس کو تو پیر صاحب ' بنا لیتے ہیں ، اس کی جھاڑ بھونک بڑی ہو ۔ ہوتی ہے ، اس کو تو پیر صاحب ' بنا لیتے ہیں ، اور اس کو اپنامقتدی قرار دیتے ہیں ، چا ہے اس شخص کی زندگی شریعت بنا لیتے ہیں ، اور اس کو اپنامقتدی قرار دیتے ہیں ، چا ہے اس شخص کی زندگی شریعت کے مطابق نہ ہو ، اس کا تیجہ بیہ بوتا ہے کہ اس کی اخباع کرنے والے بھی خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے ہیں ۔

ایک عامل کا دحشت ناک واقعہ

میں نے خودا پی آئلھوں سے ایک وحشت ناک منظرد یکھا،وہ بیر کہ ایک

معجد میں جانا ہوا، معلوم ہوا کہ یبان ایک عامل صاحب آئے ہوئے ہیں، نماز اور سنت وغیرہ پڑھ کر باہر نکا قود یکھا کہ باہر لوگوں کی دورہ یہ لمی قطار گئی ہوئی ہوئے ہے، اور عامل صاحب مجد سے باہر نکلے ، تو لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپ مند کھول دیے، اور پھر پیرصاحب نے ایک ایک شخص کے مند کے اندر تھوکنا شروع کردیا، ایک شخص دا ہنی طرف ، پھر با کیں طرف کے مند میں تھو کتے، اس طرح ہر شخص کے مند میں اپنا بلغم اور تھوک ڈالتے جارہ بھے ، اور پھر آخر میں پھھلوگ بالٹیاں، ڈو نے کے اور جگ لیے کھڑے تھے، اور ہر ایک اس انتظار میں تھا کہ پیرصاحب اس کے اندر تھوک دیں، تا کہ اس کی برکتیں اس کو صاصل ہوجا کیں۔ یہ بات اس صد تک اس لئے پہنی تھی کہ اس کے تعویذ گنڈ کے طاصل ہوجا کیں۔ یہ بات اس صد تک اس لئے پہنی تھی کہ اس کے تعویذ گنڈ کے کارآ کہ ہوتے تھے۔

# حاصل كلام

خدا کے لئے اس معاملے میں اپنے مزاج کے اندراعتدال پیدا کریں ، داستہ وہی ہے جو جتاب رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے افقیار فرمایا ، یا آپ کے صحابہ کرام نے افتیار فرمایا۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح یا در کھیں کہ اصل چیز براہ راست اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنا اور ما نگنا ہے ، کہ یا اللہ: میر ایسکام کرد ہے ، اس سے بہتر کوئی تعویذ کوئی تعویذ کوئی عوبیڈ بیس ، اس ہے بہتر کوئی کام نہیں ۔ اور یہ جھاڑ بچو تک اور یہ تعویذ کوئی عبادت نہیں ، ال مے بہتر کوئی کام نہیں ۔ اور یہ جھاڑ بچو تک اور یہ تعویذ کوئی عبادت نہیں ، بلکہ علاج کا ایک طریقہ ہے ، اس پر کوئی اجر واتو اب مرتب نہیں ہوتا ،

یمی و جهت. که اس کی اجرت لیمنا ، دینا بھی جائز ہے ، اگر میرعبادت ، وتی تو اس یرا جرت لینه جا سرنه بهوتا، کیونکه کسی عبادت براجرت لینا جا تزنبیس ،مثلاً کو کی شخص تلاوت کرے ،اوراس پراجرت لے تو بہحرام ہے،لیکن تعویذ پراجرت لینا جائز ہے۔ بہرحال ،اگر واقعۃٔ ضرورت پیش آ جائے تو حدود و قیود میں رہ کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیکن اس کی حدود و قبود ہے آ گے بڑھنا ،اور ہر دنت انہی تعویز گنڈوں کی فکر میں رہنا ہے کوئی سنت کا طریقہ نہیں ،اور حدیث شریف میں ہے جو فرمایا کہ وہ لوگ بلا حساب و کماب کے جنت میں داخل ہوں ۔،، جو جمار ا چھونک نہیں کرتے اس صدیث کے ایک معنی تو میں نے بتادیے کہ اس سے زمانہ جاہلیت میں کی جانے والی حجاڑ کھونک مراد ہے،اوربعض علاء نے فر. یا کہ ایک صدیث میں بیا شارہ بھی موجود ہے کہ جو جائز جھاڑ کھوٹک ہے اس میں بھی ملز اورمبالغه، اوراس میں زیادہ انہاک بھی پسندیدہ نہیں، بلکہ آ دمی اصل بھروسہ اللّٰد تعالی برر کھے ،اور جب ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالی سے دعا کرے، یہی بہترین علاج ہے،اس کے نتیج میں یہ بشارت بھی حاصل ہوگی ،جواس حدیث کا میں بیان کی گئی ہے۔اللہ تعالی اینے فضل و کرم سے ہم سب کواس کا مصداق بناد ، اورجم سب كوانتد تعالى جنت ميس بلاحساب دا خله نصيب قرماد \_\_ آمين و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



مقام خطاب: جامع مجدبیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی نظیات : جلدنمبر ، ۱۵

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# " تزکیه" کیا چیز ہے؟

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا \_ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدهُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَـدُ أَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلا َ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ۞ (سورة المؤمنون ايم)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله السى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله رب العلمين

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورة مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تفییر اور تشریح کافی عرصہ ہے چل ربی ہے، ان آیتوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیتوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیتوں بین اللہ جل شانہ نے وہ بنیادی صفات بیان فر مائی جی جو اللہ تعالیٰ کوایک مسلمان سے مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مؤمن بندے ان صفات کے حامل ہوں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اور ساتھ بندے ان صفات کے حامل ہوں گے اور جو یہ کام کریں گیاں کو ایک کے اور جو یہ کام کریں گیاں کو فلاح حاصل ہوگی اور کا میا بی حاصل ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے اور بیکام کرنے کی تو فیق مطافر مائے ۔ آئین

### تنین صفات کا بیان

ان صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اس کی تفصیل بندر ضرورت الحمد لللہ بیان ہو چکی۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ لغواور ہے ہودہ اور نضول کاموں میں نہیں پڑتے، یعنی اپنا وقت ہے فائدہ کاموں میں صرف کرنے کو بہند نہیں کرتے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اس کا بیان بھی الحمد للہ تفصیل ہ ہو چکا۔ تیسری صفت اس آیت میں بیان فر مائی۔

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوں۔

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے میں نے یہ طرض کیا تھا کہ اس آیت کے دومطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب میہ کہ دہ لوگ زکو ۃ ادا کرتے ہیں، اس لئے کہ زکوۃ بھی بڑا اہم فریضہ ہے اور دین کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے دو تین جمعوں میں تفصیل سے عرض کریا ہے اور اس کے بارے میں جو ضروری مسائل ہے وہ بھی بیان کر دیے۔ آج اس آیت کا دومرا مطلب عرض کرنا ہے۔

### آينت كا دومرا مطلب

عربی زبان کے اعتبارے اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہوسکتا ہے۔ وہ مطلب سے کہ' بیدوہ لوگ ہیں جواپے آپ کو پاک کرتے ہیں اور پاکی اختیار کرتے ہیں۔

ہیں۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم عربی سے اردو ترجمہ کرتے ہیں تو عربی لفظ کے مفہوم کو اوا کرنے کے لئے اردو ہیں سے لفظ میں ماتا، ہمارے پاس چونکہ لفظ 'زلاۃ' کے لئے کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس لئے ہم اس آیت کا بیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بیدوہ لوگ ہیں جو پاکی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پاکی ہے جسم کی پاکی مراونہیں، کیونکہ جسم کی پاکی سے جسم کی پاکی مراونہیں، کیونکہ جسم کی پاکی سے جسم کی پاکی مراونہیں کیونکہ جسم کی پاکی مراونہیں کے ایک اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پاکی ہے جسم کی پاکی مراونہیں کے بلکہ اس سے ''اخلاق' کی پاکیزگی مراو ہوتی بے ، اس کوعربی زبان میں ''زکوۃ' اور''ترکیہ' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئاظ ہولا جاتا ہے بلکہ اس سے ''اخلاق' کی پاکیزگی مراو ہوتی لیاظ ہے ، اس کوعربی زبان میں ''زکوۃ' اور''ترکیہ' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئاظ ہے آیت : وَاللَّذِینَ هُمُ لِلزُکوۃِ فَاعِلُونَ۔ کا ترجمہ سے ہوگا کہ بیدوہ لوگ

میں جو اپنے اخلاق کو پاک صاف رکھتے میں اور ان کو پاکیزہ بنتے میں اور ان کو پاکیزہ بنتے میں اور اخلاق کے اندر جو گذرکیاں اور نجاشیں شامل ہو جاتی میں، ان سے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم بڑا وسیج ہے اور اس کا پس منظر بڑا ہمہ گیر ہے۔

# حضورصلی الله علیه وسلم کی بعثت کے جیار مقاصد

لیکن اس بات کو سجھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن کریم نے کم اذکم چار جگہوں پر نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصی بیان فرمائے ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس و نیا میں کیوں بسیجا؟ کیا کام آپ کو انجام دینے تھے؟ قرآن کریم نے چار مقامات پران کاموں کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ سورة بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَتُلُوُ اعلَيْهِمُ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكُمةَ وَيُتَلُوُ الْحَكِمةَ وَيُزَكِّيهُمُ الْكَابُمُ ٥ وَيُزَكِّيهُمُ النَّكَ الْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ٥ (الروالِقِرو) يتالها)

سكيس مع - تيسراكام به بيان فرمايا: وَالْحِحْمَة - اورتاك آپ سلى الله عليه وسلم لوگول كو حكمت كي تعليم وي - چوقها لوگول كو حكمت كي تعليم وي - چوقها كام به بيان فرمايا: وَيُوْ بِحَنْهِ بَعْ - اورجم نه آپ سلى الله عليه وسلم كواس لئے جيجا تاكم آپ سلى الله عليه وسلم كواس لئے جيجا تاكم آپ سلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أوكول كا تزكيه كري اور ال كو پاك صاف اور يا كيزه بنائيں -

### تزكيه كي ضرورت كيول؟

اب آپ فور کریں کو اس آیت میں تزکیہ کے بیان سے پہلے قرآن کریم کی آیات تعاوت کرنے کا ذکر آگیا، اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم دینے اور سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی ہاتیں سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی ہاتیں سکھانے کا ذکر آگیا، کی بہتا ہے کہ تنہا یہ تین کام کا فی نہیں، بیں بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام بیہ ہے کہ لوگوں کے اعمال واخلاق کو پاکیزہ بنا کیں؟ اب موال بیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم نے سکھا دیا اور اس کا مطلب موال بیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم نے سکھا دیا اور اس کا مطلب سکھا دیا اور حکمت کی ہاتیں بتادیں بھریہ اضافی کام کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کو سکھا دیا اور حکمت کی ہاتیں بتادیں بھریہ اضافی کام کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کو سکھا دیا اور حکمت کی ہاتیں بھریہ اضافی کام کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کو سکھا دیا اور حکمت کی ہاتیں بھریہ اضافی کام کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کو سکھا دیا اور حکمت کی ہاتیں بھریہ اضافی کام کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کو سکھا دیا اور حکمت کی ہاتیں بھریہ اضافی کو ہیں؟

تھیوریکل (لکھائی پڑھائی کی)تعلیم کے بعدٹر بننگ ضروری ہے

اس کا جواب سیحفے کے لئے پہلے میہ بات جان لیس کہ دنیا میں جتنے علوم و فنون اور ہنر ہیں، ان کی ایک نظریاتی اور تھیور یکل تعلیم ہوتی ہے کہ اس میں اس علم کی تھیوری اور نظریہ بتا دیا، اس کو''تعلیم'' کہا جاتا ہے، لیکن ونیا کے کسی فن کو سجینے کے لئے محض نظریاتی تعلیم کافی نہیں ہوتی جب تک اس کی مملی تربیت اور ملی ٹریننگ نہ دی جائے ۔ آ پ اگر ڈاکٹر بننا جا ہتے ہیں تو کیا میڈیکل سائنس کی کما ہیں بڑھ لینے ہے آپ ڈاکٹرین جا کیں گے؟ شہیں، بلکہ اکر آپ نے میڈیکل سائنس کا بورا کورس بڑھ لیا اور نظریاتی طور بر مجھے بھی لیا کہ کیا کیا يماريال موتى بين اوران كے اسباب كيا موتے بين؟ ان كا علاج كيا موتا ہے؟ اگریہ سب تفصیلات آپ نے معلوم کرکیں تب بھی آپ ڈاکٹرنہیں بنیں گے، آپ ڈاکٹر اس وقت بنیں گے جب آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کرتر بیت لے لیں کہ مس طرت ملائے کیا جاتا ہے اور مس طرح مرض کی تشخیص کی جاتی ہے اورکس طرح دوا میں آبویز کی جاتی ہیں اورکس طرح مریض کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جب تک آ ۔ بیر بیت ماصل نہیں کریں کے اس وقت تک آ ب علائ كرنے كے قابل نيں بنيں كے ، يبي وجد ہے كدوہ يو نيورسٹيں جوميڈ يكل سائنس کی تعلیم و یق بیں، وہ تعلیم عمل کرائے کے بعد باؤس جا ب کو لازمی قرار دیتی ہیں کہ کسی اسپتال میں کسی ماہر ڈائٹر کے ساتھہ رہ کریہ پیکھنا پڑے گا کہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے۔اس کن کہ یو نیورٹی میں جویز ھاتھا وہ نظریاتی تعلیم تھی اور اسپتالوں میں جا کر جو ہاؤس جاب کیا جارہا ہے یہ تربیت اورٹر نینگ

# آپ کوتعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے

رسول التدصلی الله ملیہ وسلم کو الله تعالیٰ نے دونوں کا موں کے لئے و نیا میں بھیجا ہے کہ آ بے صلی الله ملیہ وسلم قر آ ن کریم کی نظریاتی تعلیم بھی دیں اور میہ ہی بتا کیں کدان آیات کا کیا مطلب ہے؟ اور سرتھ یس آپ لو گوں کو تربیت ہی دیں اور ان کا تزکیہ بھی کریں اور ان کی نگرانی کریں اور ان کے اعمال و اخلاق کو گندگیوں سے پاک کریں اور ان کو پاکیز و بنا نمیں سے چیزیں صرف کتابیں پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتیں، نظریہ سمجھا وینے سے حاصل نہیں ہوتیں، نظریہ سمجھا وینے سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ چیزیں صحبت میں ہوتیں، بلکہ یہ چیزیں صحبت میں ہوتیں، بلکہ یہ چیزیں صحبت میں ایک مدت تک رہتا ہے اور اس کے طرز عمل کو ویکیتا ہے تو اس کے طرز عمل کی خوشبور فقہ رفتہ اس انسان کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اخلاق کو یا کیز و بنانے کا کیا مطلب ہے؟

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ جو فر مایا کہ، والدین هم للو کو و فعلون ۵ دوسری تفیر کے لوظ ہا آیت نے اس آیت نے اس کی یہ ایس کے اس اللہ کو اس کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے اخلاق اور اعمال کو پاکیزہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر جسم کو گندگی سے پاک کرنا ہوتو اس کو پائی سے دھود یا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر کی کی سے کہ کا کی اس کر نا ہوتو اس کو پائی سے دھود یا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر ہوتا ہے گا، اگر کی کی اس کرنا ہوتو اس کو پائی سے دھود یا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر بیا کے کہا اگر کی اس کرنا ہوتو اس کو بائی سے دھود یا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر بیا کی کرنا ہوتو اس کو بائی سے دھود یا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر بیا کی کرنا ہوتو اس کو بائی سے دھود یا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر بیا کی بیا کرنا ہوتو اس کو بائی سے دھود یا جائے گا کیا طریقہ جائے گا، ایک کرنا ہوتو اس کو بائی کو بائی کرنا ہوتو اس کو بائی کرنا ہوتو کرنا

''ول''انسان کے اعمال کا سرچشمہ ہے

خوب سمجھ لیں کہ اعمال اور اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا مطلب سے کہ

انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کرتا ہے، درحقیقت اس ممل کا سرچشمہ اور اس کا منبع اس کی اصل انسان کے دل میں ہوتی ہے، پہلے انسان کے ول میں اس عمل كااراده بيدا ہوتا ہے، اس كے بعدال سے وہ مل سرز د ہوتا ہے مثلاً آ بے جمعہ كى نماز اداكر أ ك ك محد مين تشريف لائة توليكي آپ كے ول ميں سي ارادہ پیدا ہوا کہ آئ جمعہ کا دن ہے اور مجھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد ين جانا جائبة اور جاكر نهاز اداكر ني جائبة البندا يملية اراده پيدا بوا اور بھراس ارادے میں پھنگی اُ کی اور طبیعت میں جوستی پیدا ،ور ای تحی ، اس ستی کا مقابلہ کر کے اس ارادے کو پنتہ کیا اور پختہ ارادے کے نتیج میں آپ کے یاؤل معجد کی طرف چلنے کے اس آپ پخته ارادہ نه کرتے تو آپ کے یاؤں معجد کی طرف نہ چلتے۔ ہاں آ رکونی آ وی پاگل ہوجائے تو اس کے ہاتھ پاؤل ب ارادہ حرکت لر سکتے ہیں، کیکن جب تک انبان کے اندر عقل اور شعور موجود ے، اس کے دل میں جب تک کسی کام کا ارادہ پیدائہیں ہوگا، اس وقت تک وہ کوئی عمل نہیں کرسکتا، حاہے وہ اچھا کام ہویا برا کام ہو۔اس ہے پیتہ چلا کہ انسان کے اعمال کا سر پشمہ انسان کا'' ول'' ہے۔

# ول میں لطیف قو تیں رکھی گئی ہیں

یہ 'ول' اللہ تعالی نے بری عجیب چیز بنائی ہے، بظاہر و یکھنے میں تو یہ خون کا لوتھڑا ہے، بظاہر و یکھنے میں تو یہ خون کا لوتھڑا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس لوتھڑ سے کے ساتھ یکھ لطیف تو تیں وابستہ کر دی میں ان تو توں کو شیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وو تو تیں اس ول کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں۔

چنانچاس دل میں خواہشیں پیدا ہوتی میں کہ بیکام کرلوں اور فلاں کام کرلوں،

ید 'خواہشیں' دل میں بیدا ہوتی میں، ای دل میں''ارادے' پیدا ہوتے ہیں،
ای دل میں'' خدبات' جنم لیتے میں، ای دل میں'' خصہ' بیدا ہوتا ہے، ای
دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، ای دل میں دنیا ہم کی''اسٹکیں'' پیدا ہوتی ہیں،
ای دل میں ''صدمہ' آتا ہے، ای دل میں ' نیا ہم کی ''اسٹکیں' پیدا ہوتی ہیں،
ای دل میں ''صدمہ' آتا ہے، ای دل میں ' نیدا ہوتا ہے، ای دل میں
''خوشی' آتی ہے، بیسب چزیں دل کے اردگرد گھومتی ہیں۔

# '' دِل'' میں اچھی خواہشیں پیدا ہونی جاہئیں

اب اگر انہی خواہشیں دل میں پیدا ہو ربی میں تو انسان سے الجھے
اعمال سرزد ہوں گے اور اگر دل میں غلط خواہشیں پیدا ہور ہی ہیں تو انسان کے
اراد ہے بھی خراب ہوں گے اور اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس لئے انسان کی
ساری بھلائی کا دارو مدار اس بات پر ہے کہ اس کے ال میں ایسی خواہشیں پیدا
ہوں جو نیک ارادوں کو جنم ویں ، جس کے نتیج میں اجھے اعمال وجود میں آئیں
اور ایسی خواہشات دل میں پیدا نہ ہوں جس سے انسان غلط رائے پر پڑ جائے یا
اگر ایسی خواہشات دل میں پیدا نہ ہوں جس سے انسان غلط رائے پر پڑ جائے یا
دراسے پر نہ پڑ جائے۔ انسان کے تمام اعمال اسی اصول کے تحت گھو متے ہیں۔
دراسے پر نہ پڑ جائے۔ انسان کے تمام اعمال اسی اصول کے تحت گھو متے ہیں۔
درائے کی ابھیت

اى وجدت نى كريم صلى المدمليه وتلم في الك خطبه من ارشاد فرماياك. الأ إنَّ فِي الْجَسْد مُضْعَةً إذَا صَلحتُ صَلَحَ الْجَسدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدْتُ فَسَدَ الْجِسدُ كُلُهُ آلاً وَهِيَ الْقَلْبُ.

خوب س او! ہیتک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ تیجے ہو جائے تو سارا جسم تیجے ہو جائے ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہوجائے خوب س لو کہ وہ لوتھڑا'' دل'' ہے۔ (انعاف السادہ السفیں، جسس ۱۵۲)

یہ ُ ول'' بوی مجیب چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ انسان کی ظاہری زندگی بھی اس بر موقوف ہے اور باطن کی اچھائی اور برائی بھی اس بر موقوف ہے، جسمانی صحت کا'' دل' پر موقوف ہونا تو ہرانسان جانتا ہے کہ جب تک ہیے'' دل' لھیک ٹھیک کام مَر رہا ہے، اس وقت تک انسان زندہ ہے۔ بیر' ول' انسان کی پیدائش ہے بھی پہلے اپنا کام شروع کرویتا ہے اور مرتے وم تک اس کا کام جاری ر ہتا ہے، اس کی جھی چیشی نہیں ہوتی ، بھی اس کے کام میں کوئی وقفہ نہیں آتا، اس کوبھی آ رامنہیں ماتا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک منٹ میں بہتر ۲ سمر تبہ یورے جسم میں خون پھینکتا ہے اور پھرواپس لیتا ہے، اس کو اس کام ہے بھی آ رام نہیں ملتا، جبکہ و دسرے اعضاء کے کامول میں وقفہ بھی آ جاتا ہے اور دوسرے اعضاء کو آرام بھی مل جاتا ہے، مثلاً اگر آ دمی سور ہائے تو سوتے وقت آ تکھوں کو آرام مل گیا، کانوں کو آ رام ل گیا،جسم کے دوسرے اعضاء کو آ رام ل گیا، لیکن سونے کی حالت میں بھی دل اپنا کام کررہا ہے، یبال تک کہ بہوش کی حالت میں بھی ول كا كام جارى ربتا ہے، اس لئے كه جس ون اس ول في آرام كرليا، اس ون

اس انسان کی موت ہے اور انسان کی زندگی فتم ہے۔

# جسم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے

اس لئے حضور اقدس صلی ائلد مدوسلم نے فرمایا کہ اگر دل تھیج ہے اور تندرست و توانا ہے تو سار اجسم توانا ہے اور جس دن یہ بیار ہو جائے ، اس دن انسان کے جسم کے لئے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ اس لئے کسی نے کہا ہے کہ:

نیست بیاری چوں بیاری ول میعنی کوئی بیاری ول کی بیاری کے برابرنہیں، بیتو دل کی ظاہری حالت بھی۔

# "دِل" كااراده پاك مونا جائ

ول کی باطنی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ول کے اندر جواطیف طاقتیں پیدا فرمائی ہیں، جن کے نتیج ہیں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور جذبات جنم لیتے ہیں، جن کے ذریعہ ارادے پیدا ہوتے ہیں، وہ لطیف طاقتیں اگر پاک صاف ہیں تو پھر انسان کے اٹمال بھی پاک صاف ہوں گے اور اگر وہ لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اعمال بھی خراب ہوں گے، لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اعمال بھی خراب ہوں گے، اگر ایک عمل نظر آرہا ہے، نیک عمل نظر آرہا ہے، لیکن ول کا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس عمل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل کا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس عمل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل کی کہیں ہے۔

### نیک ارادے کی مثال

مثلًا اس ونت ہم سب یہال الله تعالیٰ کے نفل و کرم سے نماز جمعہ یڑھنے کے لئے جمع میں، نماز پڑھنا بظاہر نیک اور اچھاعمل ہے، اگر آپ کے ول نے آپ ہے یہ نیک ممل اس لئے کروایا کہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور الله تعالیٰ کے عکم کی تقیل کرنے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں کے اور اللہ تعالیٰ تواب دیں گے، اگر اس ارادے ہے عمل کیا تو وہ عمل اتھا ہے اور نیک ہے کیکن اگر دل نے بیاراد د کیا کہ میں نماز جمعه اس لیے پڑھ رہا ہوں تا کہ لوٹوں میں شہرت حاسل کروں کے بیآ وی بزا نیک نمازی ہے ، بڑا عابدوز ابد ہے ، بڑا تقی پر ہیز گار ہے، محبد میں صف اول میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں عمل تو احیما ہے کیکن ارادہ ناط ہے،خوائش نلط، دل نے غلط راستہ سمجھایا، اس لئے بیمل بھی ا کارت اور بے کار ہوگیا۔ای لئے مضوراقدس منگی التد ملیہ وسلم فر ہارت میں کہ اگر بیرقلب ٹھیک ہے اور بیر سیجے فتم کے جذبات پیدا کر رہا ب اور سی ارادے پیدا کرد ہا ہے تو بیٹک تمہارے سارے المال درست میں ، کیکن اگر میقلبٹھیک نہیں ہے اور میفلط رائے بتا رہا ہے تو تمہارے اعمال بھی غلط میں ، جا ہے وہ اٹمال دیکھنے میں کتنے ہی اچھے ہول۔

# ول کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی

بہرحال! اس دل میں اچھی خواہشات پیدا ہوں، اچھے جذبات پیدا ہول صحیح ارادے پیدا ہوں ای کا نام'' تزکیہ'' ہے، کیونکہ'' تزکیہ' کے معنی ہیں ا ہے قلب کو غلط خواجشات اور غلط جذبات اور غلط ارادوں ہے پاک کرنا۔
جس طرح وہ اعمال جو ہم ظاہر میں ادا کرتے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے،
زکوۃ ہے، جج ہے، بیسب ظاہری اعمال میں اور ہمارے ذے فرض ہیں، اور
جس طرح کچھ اعمال ظاہری حرام ہیں، جیسے شراب بینا حرام ہے، جھوٹ بولنا
حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے، بالکل ای طرح اللہ
تعالیٰ نے قلب کے اعمال میں بھی کچھ اعمال فرض و واجب قرار دے ہیں اور
کچھ اعمال حرام اور ناجا رُز قرار دیے ہیں۔

# "اخلاص" ول كاحلال عمل ب

مثلاً ''اخلاص'' ول کاعمل ہے، ہاتھ پاؤں، ناک، کان، زبان کا کام نہیں ہے، اس لئے کہ اخلاص ول میں جنم لیتا ہے اور باطنی عمل ہے اور یہ اخلاص حاصل کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے رمضان کے روز ہے رکھنا فرض ہے، بلکہ اس ہے بھی زیادہ فرض ہے، کیونکہ اگر اخلاص ول میں نہیں تو پھر ظاہری اعمال بھی بیکار ہیں، مثلاً نماز اگر اخلاص کے بغیر پڑھیں میں تو پھر ظاہری اعمال بھی بیکار ہیں، مثلاً نماز اگر اخلاص کے بغیر پڑھیں

# ''شکر'' اور''صبر'' دِل کے اعمال ہیں

ای طرح نعتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرنا، ید دل کا عمل ہے، آ دمی دل ہے سے بید قصال کے میں اس نعمت کے لائق نہیں تھالیکن اللہ تعالیٰ نے محض السیخ فضل و کرم ہے جمیمے اس نعمت ہے نواز ا ہے، اس کو'' شکر'' کہتے ہیں، یہ

دل کاممل ہے اور فرض ہے۔ ای طرح '' ضبر' ہے ، صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب
کونی ناگوار واقعہ چیش آ جائے یا تکلیف پہنچ جائے ، تو اس تکلیف پر انسان ول
میں یہ سویے کہ اُسر چہ جھے تکلیف ہور ہی ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر
راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے ، اس کا
نام'' صبر' ہے اور یہ دل کا کام ہے ، اس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس طرح کے
بہت سے اعمال میں جو انسان کے دل ہے متعلق ہیں ، ان کو'' اخلاق'' کہا جاتا ،

# '' تکبر'' ول کاحرام فعل ہے

تعالیٰ کے لئے ہے، اب جو تحض یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بہر حال تکبر بہت بڑی بلا اور حرام ہے۔

# "تزكيه"اىكانام

ای طرح ''حد' ول کی بیاری ہے، یعنی کسی دوسرے انسان کو کوئی نعمت مل گئی، اب اس نعت کو دیکھ کرول میں جلس بیدا ہور ہی ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی، یہ نعمت اس ہے چھن جائے، یہ خواہش ول میں بیدا ہور ہی ہے اور یہ حرام ہے۔ بہر حال جس طرح ظاہری اعمال میں ہے کچھ اعمال فرض ہیں، کچھ واجمال فرض ہیں، کچھ واجمال فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ واجب ہیں، ای طرح انسان کے ساتھ لگے ہوئے جو جذبات خواہشات اور ارادے ہیں، ان میں ہے کچھ فرض و واجب ہیں اور پچھ حرام ہیں، ان میں ہے جو فرض و واجب ہیں، ان ان کی ساتھ کے اور جو کرام ہیں، ان میں ہے جو فرض و واجب ہیں، انسان ان کو برقر ار رکھے اور جو کا مان میں ہیں، ان میں ہے جو فرض و واجب ہیں، انسان ان کو برقر ار رکھے اور جو کا مان در کہا ہے۔ کہا نام'' ترکیہ' ہے اور ای کا نام'' ترکیہ' ہے اور ای کا نام'' قلب کو پاک کرنا' ہے، لہٰذا اس آیت میں فرمایا کہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ اللذَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وه لوگ جوئز كيه كرنے والے ميں يعنی اپنے قلب كو ناپاك اخلاق ہے، ناپاك جذبات ہے، ناپاك ارادوں ہے پاك كرتے ميں، وه لوگ' فلاح يافت' ميں ۔

### تضوف کی اصل حقیقت

آپ حضرات نے '' تصوف'' کا لفظ بار بار سنا ہوگا، آج لوگول نے ا تصوف کے بارے میں غلط فہمیاں بیدا کرکے اس کو ایک ملغوبہ بنا دیا ہے، حالانکہ تصوف کا اصل مقصد ہے ہے کہ تمہارے جذبات سیح ہونے چاہئیں،
تمہارے اخلاق سیح ہونے چاہئیں، تمہاری خواہشات سیح ہونی چاہئیں اوران کو
کسی طرح سیح کیا جے۔ یہ اعمال''تصوف' کے اندر بتائے جاتے ہیں۔
''تصوف' کی حقیقت بس آئی ہے، اس ہے آئے لوگوں نے جو با تیس تصوف
کے اندر داخل کر دی ہیں، اس کا تصوف ہے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح فقہاء ظاہری اعمال مثلاً نماز، روزے، ذکو قا، تج ، نیج وشراء، نکاح وطلاق کے احکام یان کرتے ہیں۔ اس طرح صوفیاء کرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات کے احکام بیان کرتے ہیں۔

خلاصه

بہرحال! قرآن کریم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے ، ان میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کرنا تھا، اس کا اللہ تعالی نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ٥

اس کی مزیر شریح انشاء الله آئندہ جمعوں میں عرض کروں گا، الله تعالی مجھے بھی اور آپ سب حضرات کواس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین۔ وَ آخرُ دعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبَ الْعَلَمِیُنَ



مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ \*

# "التجھے اخلاق" کاملطب

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور النَّفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا - مَن يَّهُدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيُمًا كَثِيرًا. أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ لَـٰعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

خَفِظُون ۞ إِلَّا عَلَى أَزُواجِهِمُ أَوْمَامَلَكَتُ أَيُمَانُهُمُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِينَ ۞

(سورة المؤمنون ايد)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم اور برادران عزیز! سورۃ المؤمنون کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنو کی صفات بیان فرمائی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فلاح یافتہ میں ان صفات میں ہے جس صفت کا بیان چل رہا ہے وہ ہے

#### وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَلْعِلُونَ ٥

جیے پہلے عرض کیا تھا کہ اس آیت کی دوتغیریں ہیں، پہلی تغییر کے مطابق اس
آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جوز کو ۃ اداکرنے والے ہیں
اور دوسری تغییر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ
ہیں جواپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والے ہیں،
اپنے اخلاق کو گندگیوں اور نا پاکیوں سے محفوظ رکھنے والے ہیں اور اجھے اخلاق
کو اختیار کرئے والے ہیں۔

# "وِل" كى كيفيات كا نام" اظلاق" ہے

اس کی تھوڑی کی تفصیل یہ ہے کہ آج کل عرف عام میں 'افلاق' کا طلب سي محما جاتا ہے كه آ دى دوسرے سے خندہ بيشانى كے ساتھ بيش آئے، سکرابکراس ہے ال لے اور نرمی ہے بات کر لے، ہمدر دی کے الفاظ اس ہے کیے، بس ای کو''اخلاق'' مجمعا جاتا ہے۔خوب مجھ کیجئے کہ شریعت کی نظر میں ''اخلاق'' کامفہوم بہت وسی ادر عام ہے، اس مفہوم میں بیتک بد باتیں بھی واقل میں کہ جب انسان دوسرے سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے ، اظہار محبت كرے اور اس كے چبرے ير ملاقات كے وقت بشاشت مو، فرى كے ساتھ گفتگو کرے، کیکن''اخلاق'' صرف اس طرزممل میں منحصر نہیں بلکہ''اخلاق'' ورحقیقت دل کی کیفیات کا نام ہے، دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں اور جو خواہشات ول میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا نام''اخلاق'' ہے۔ پھر اچھے اخلاق کے معنی میہ میں کہانسان کے جذبات میں انچھی اورخوشگوار باتیں پیدا ہوتی ہوں اور برے اخلاق کے معنی یہ ہیں کہ اس کے دل میں خراب جذبات اور غلط خواہشات بیدا ہوتی ہوں۔ لہذا شریعت کا ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کدانسان ين اخلاق كى اصلاح كرے اور ول ميں يرورش بانے والے جذبات كو اعتدال پرلائے۔

# فطري جذبات كواعتدال برركفيس

اس کی تھوڑی ی تشریح ہوں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرانان کے دل میں کچھ فطری جذیبے رکھے ہیں، وہ اس کی فطرت کا حصہ ہیں، کوئی انسان ان ے خالی نہیں ، مثلاً '' غسہ' ب جو ہرانسان کے اندر ہوتا ہے، کی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ، لیکن ہوتا ضرور ہے یا مثلاً شہوت اور جنسی خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کی میں کم کسی میں زیادہ، یا مثلا اپنی عزت تفس کا خیال که میں ذلیل نه ہو جاؤں، بلکه مجھے عزت حاصل ہو جائے، یہ جذبہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، بیرسب فطری جذبات میں جوانسان کے اندراللہ تبارک و تعالیٰ نے بیدا فر مائے ہیں ، کیکن ان جذبات کو اعتدال پر رکھنا ضروری ہے اور ان کوا متدال پر رکھنے کا نام ہی'' حسن اخلاق'' ہے، اگریہ اعتدال کے اندر میں تو بڑی اچھی بات ہے اور آ دمی کے اخلاق یا کیزہ میں اور درست میں اور قابل تعریف میں، لیکن اگر اخلاق اعتدال ہے گھٹے ہوئے میں یا اعتدال ے بڑھے ہوئے میں تو دونوں صورتوں میں انسان کے اخلاق خراب میں اور ان کے اصلاح کی ضرورت ہے۔

# "غفه فطري جذب

مثلاً "غصه ایک فطری جذب جوالله تعالی نے ہرانسان کے دل میں پیدا فرمایا ہے، بیغصر دری بھی ہے، کیونکداگرانسان کے اندر" غصه الکل ند

ہوتو انسان اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا، مثلا ایک شخص پر دوسرا شخص حملہ آ در ہے اور اس کے اوپر ناجا زخملہ کر رہاہے گر وہ شخص خاموش جیشا ہے، اس کو عصد ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ''غصہ' اعتدال پر نہیں ہے۔ اس طرح کو کی شخص اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر یا اس کی بیوی پر حملہ کر رہا ہے اور یہ شخص خاموش جیشا تماشہ دیکھ رہا ہے اور اس کو غصہ ہی نہیں آ مہا ہے تو یہ بے غیرتی ہو در بے میں اس بے غیرتی اور بے حمیتی ہے اور شریعت میں اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا کوئی جواز نہیں۔

# یہ بے غیرتی کی بات ہے

آئے عراق میں ہمارے ہا یوں پر وجشت اور بربریت والاحملہ ہورہا ہا اور کتے مسلمان ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ خاموش ہیں اور ان کو غصہ نہیں آرہا ہے، بلکدان کے ساتھ تعاون بھی کررہے ہیں، ان کواپی فضائی حدوداور زمیٰ حدود فراہم کررہے ہیں اور غیر مسلموں کے ہیڈ کوارٹر ان کے ملک میں قائم ہیں، یہ بے غیرتی اور جمیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا جوجہ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، وہ سیح جگہ پر استعال نہیں ہورہا ہے، کیونکہ یہ غصہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے رکھا ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اپنا دفاع کرے، اپ عزیر واقارب اور گھروالوں کا دفاع کرے، اپ دین کا دفاع کرے، اپ ہم نہ ہورہا کے دانے اللہ تعالیٰ کے دانے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے سے خصہ رکھا ہے۔

# غصه کوشیح جگه پراستعال کریں

چنانچة قرآن كريم من الله تعالى نے فرمایا:

قَاتِلُوْا الَّذِيْن يَلُوْ نَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلُيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً \_ (سرة الوّبة ، آيت نبر١٢٣)

لیعنی جو کفار تمہارے قریب ہیں ، ان ہے لڑائی کر واور ان کفار کو ہے محسوس ہونا چاہئے کہ ان کے نلاف تمہارے ولوں ہیں غمہ ہے اور ایجھے اخلاق کی نشانی ہے ، مثلا اگر سیخصے جگہ پر ہے تو یہ غصہ تا اور میرے پاس اتی طاقت بھی ہے کہ ہیں ان پرحملہ کھر پر ڈاکو حملہ آ ور ہوگئے اور میرے پاس اتی طاقت بھی ہے کہ ہیں ان پرحملہ کرسکول لیکن ہیں خاموش بیشا ہیں اور ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اور جھے غصہ بی نہیں آتا تو اس کا مطلب سے کہ ہیں ہے غیرت ہوں ، شریعت کو یہ مطلوب نہیں ، لہذا اگر انسان غصہ کو جے حدود ہیں استعال کرے اور سیح جگہ پر استعال کرے تو یہ غصہ انہا کی نشانی ہے۔

"غصه مدك اندراستعال كرے

میں نے دولفظ استعال کئے، ایک یہ کہ غصہ کوشیح جگہ پراستعال کرے اور غلط جگہ پراستعال ندکرے، یعنی جہاں غصہ کرنا چاہئے وہیں پر غصہ کرے۔ دوسرے یہ کہ غصہ کو حدود میں استعال کرے، یعنی جتنا غصہ کرنا چاہئے اتنا ہی کرے، اس سے زیادہ نہ کرے، مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولاو غلط رائے پر جاربی ہے، گناہوں کا ارتکاب کر ربی ہے، اس کے انمال خراب ہورہے ہیں، آپ نے اس کو دو تین بار سمجھایا اور نصیحت کی، اس نے آپ کی نصیحت نہیں مانی تو اس موقع پر غصہ کا آنا سمجھ خل سمجھ عبکہ پر ہے، خلط جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ واقعتہ وہ غصہ کی بات تھی، لیکن جب اپنی اولا و پر غصہ کا اظہار کرنے پر آئے تو غصہ کا اتنا اظہار کیا کہ نے کی چڑی او چیز دی، اس صورت میں غصے کا محل تو سمجھ تھا لیکن وہ غصہ حد کے اندر نہیں تھا بلکہ حد سے تجاویز کر کے آگے بڑھ گیا اور اعتدال سے نکل گیا تو یہ غصہ قابل تعریف نہیں، یہ اجھے اخلاق میں براہ گا ور اعتدال سے نکل گیا تو یہ غصہ قابل تعریف نہیں، یہ اجھے اخلاق میں داخل نہیں۔

#### دوغصه کی حدود

اہذا عصہ کے اندر دو ہاتیں ہونی چاہئیں، ایک سے کو عصہ صحیح جگہ ہر آئے اور خلط جگہ پر نہ آئے اور دوسرے سے کہ جب عصہ کا آظہار ہوتو وہ عصہ صد کے اندر ہونہ صد سے کم ہواور شرصہ سے بڑھا ہوا ہو۔ اس غصے کی صدود بھی شریعت نے متعین کر دی ہیں، ایک صدیث ہیں جناب رسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب بچے سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو تا کہ بچپین سے اس کو نماز کی عادت بڑ جائے، سات سال کی عمر میں مارنے کا تھم نہیں ہے، اور جب بچے دس سال کا ہو جائے اور اس دفت تک اس کو نماز پڑھنے کی عادت نہ پڑی ہوتو اب اس کو نماز پڑھانے کے لئے مارنے کی بھی اجاز سے میں مورکر دی لیکن میں فرما دیا کہ چبرے پر مت مارہ چبرے پر مارنا، جائز نہیں اور مقرر کر دی لیکن میں فرما دیا کہ چبرے پر مت مارہ چبرے پر مارنا، جائز نہیں اور

الی مار نہ ماروجس ہے جسم پر نشان پڑجائے۔ بیر حدود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کھول کر مجھا کر واضح کر دیں۔ بیتو ایک مثال ہے۔

"عزت نفس" كاجذبه فطرى ہے۔

ایک اور مثال لے لیجے۔ مثلا دل میں عزت نفس کا داعیہ پیدا ہونا کہ میں لوگوں کے ساسنے ذلیل نہ ہوں اور بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان کے میری عزت ہونی چاہئے۔ اس صدتک یہ جذبہ قابل تعریف ہے، یہ جذبہ برا مہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اپنے آپ کو ذلیل کرنے ہے منع فر مایا ہے، اس کی وجہ یہ کے اگر انسان کے دل میں عزت میں کا جذبہ بالکل نہ ہوتو وہ اس کی وجہ یہ کے اگر انسان کے دل میں عزت کے، جو چاہے وہ اس کو ذلیل کر انسان دوسرول نے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ جائے، جو چاہے اور دل میں یہ خیال جائے۔ لیکن اگر ان عزت خیس کی جذبہ حد ہے بڑھ جائے اور دل میں یہ خیال جائے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں عزت والا ہوں اور باقی سب لوگ ذلیل جیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں "کہر" آگیا، اس لئے کہ" کہر" کے معنی ہیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں "کہر" آگیا، اس لئے کہ" کہر" کے معنی ہیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں "کہر" آگیا، اس لئے کہ" کہر" کی معنی ہیں "اپ کو دوسروں سے بڑا ہمینا"۔

"عرمت نفس" یا" تکبر"

آپ کو بے شک بیتن حاصل ہے کہ آپ میہ چاہیں کہ میں دوسروں کی نظر میں ہے عزت نہ ہوں، لیکن کسی بھی دوسر ہے شخص ہے اپ آپ کو افضل سمجھنا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں اور میہ جھے سے کمتر ہے، میہ خیال لانا جائز نہیں، مثلاً آپ امير بين، آپ كے پال كوشى بنظے بين، آپ كے پال بينك بيلنس بيان آپ كے پال بينك بيلنس بيان آپ كو پال دولت ہاور دو مراشخص غريب ہے، شليے پر سامان جي كر اپنا پيد پالآ ہے، آپ آگر آپ كے دل بين پيد پالآ ہے، آپ آگر آپ كے دل ميں بيد خيال آگيا كہ ميں بزا بوں اور بيد چھوٹا ہے، ميرى عزت اس كى عزت ميں بيد خيال آگيا كہ ميں اس سے افضل ہوں اور بيد جھے سے كمتر ہے، اس كا نام ميں ميں اس سے افضل ہوں اور بيد جھے سے كمتر ہے، اس كا نام اس سے ديا دو سے بيد حد سے آگے بڑھ گيا۔

# دو تکبر''مبغوض ترین جذبہ ہے

اب یہ '' جذب' اتنا خبیث بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو'' تکبر' سے زیادہ کسی جذبے سے نفرت نہیں ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین جذبہ انسان کے اندر '' تکبر'' ہے ، حالانکہ '' عزت غس' قابل تعریف چیز تھی لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئی تو اس کے نتیج میں وہ ' تکبر'' بن گئی اور تکبر بننے کے نتیج میں وہ مبغوض بن گئی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدی میں ارشاد فرماتے ہیں:

اَلْكِبُويَاءُ وِ دَائِي - رمشكوة، باب العصب والكبر) برالَى تو تنها ميراحق ہے۔
"الله اكبر" كے معنى ميں كه الله تعالى بى سب سے برا ہے:
وَ لَمْ الْكِبُويَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْآرُضِ (البحالية -٣٧)
اى كے لئے ہے برائى آ سانوں ميں بھى اور زمينوں ميں بھى -

لہذا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے برا ہوں، میرا درجہ دوسرول کے مقالجے میں زیادہ ہے اور میں انفنل ہوں اور دوسرے سب لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں اور حقیر ہیں تو یہ "کمبر" کی حد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ٹاپسند ہے، اس کا انجام و نیا ہیں بھی پُراہے اور آخرت ہیں بھی پُراہے۔

# " دمتكبر" كوسب لوگ حقير تجھتے ہيں

ونیا کے اندر تو میصورت ہوتی ہے کہ''مشکبر'' اینے آ ب کو بڑاسمجھتا رہتا ہے اور دومروں کو حقیر سمجھتا رہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق اس کو پُر استجھتی ہے، اس لئے کہ جوشخص متکبر ہواور لوگوں کومعلوم بھی ہو کہ بیخض متکبر ہے اور اس کے اندر تکبر ہے تو کوئی بھی شخص اس سے محبت نہیں کڑے گا بلکہ برشخص اس کو برا سمجھے گا۔ ایک عربی کہاوت ہے جو بردی خوبصورت ہے، اس کہاوت میں''متکبر'' کی مثال دی ہے، فرمایا کہ''متکبر'' کی مثال اس مخض کی ہے جو کی بہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، وہ جب اوپر سے لوگوں کو دیکھتا ہے تو سب لوگ اس کو جھو نے نظر آتے ہیں ، اس لئے وہ ان سب کو جھوٹا مجھتا ہے اورساری مخلوق جب اس کو دیکمتی ہے نو وہ مجھوٹا نظر آتا ہے، اس لئے وہ اس کو چھوٹا سجھتے ہیں۔ بہرحال! ونیا کے اندرصورت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق '' متکبر'' کو پراسجھتی ہے، اور چپوٹا مجھتی ہے جاہے اس کے دبد ہاور اس کی طاقت کی وجہ سے مخلوق اس کے سامنے بات نہ کر سکے، لیکن کسی کے دل میں اس کی عزت اور محبت نہیں ہوتی۔

# "امریک،" انتهائی تکبرکا مظاہرہ کررہا ہے

آئ "امریکه" تکبر میں نمر وداور فرعون کے در ہے تک بلکه اس نے بھی

آگے پہنچ چکا ہے، لوگوں کی زبانیں تو بعض اوقات اس کے سامنے اس کے ڈر

کی وجہ سے نہیں کھلتیں لیکن اس کی نفرت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے،
مسلمان اور غیر مسلم اور خوداس کے وطن کے رہنے والے اس سے نفرت کر رہے

ہیں۔اس لئے دنیا کے اندر "متکبر" کونفرت ملتی ہے، عزت نہیں ملتی اور آخرت میں متکبر کے لئے بڑا بخت عذاب ہے۔

# " تکبر ' دوسری بیار یوں کی جڑ ہے

اور یہ "کبر" ایس بیاری ہے جس سے بے شار بیاریاں جنم لیتی ہیں،
اس" کبر" کے نتیج میں "حسد" بیدا ہوتا ہے، ای سے "بنفن" پیدا ہوتا ہے۔
لہذا قرآن کریم ہے کہ رہا ہے کہ فلا آن کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے اخلاق کو
ان تمام بیاریوں سے پاک کریں، ان کو جب غصر آئے توضیح جگہ پر آئے اور
جب غصر کو استعال کریں تو حدود کے اندر استعال کریں، وہ اگر اپنی عزت کا
تحفظ کریں تو حدود کے اندر کریں، تکبر شکریں اور جو کام کریں اظلاص کے
ساتھ کریں، کسی کام میں دکھاوا اور نام ونمود شہو، ای کا نام" اظلاق کی صفائی"
اور" اظلاق کا تزکیہ" ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ:

وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ٥

میں ہے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لئے تشریف لائے کہ لوگوں کے اخلاق کو پاک صاف کریں۔

''اخلاق'' کو یاک کرنے کا طریقہ'' نیک صحبت''

اب سوال مدیدا ہوتا ہے کہ ان اخلاق کو یاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نوب مجھ لیجئے کہ ان اخلاق کو یاک کرنے کا طریقہ وہی ہے جو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرامؓ کے ساتھ اختیار فرمایا، وہ ہے'' نیک محبت''، الله تعالیٰ نے حضورا قد س صلی الله علیه وسلم کی صحبت کے نتیج میں صحابہ کرامؓ کے اخلاق کومعتدل بنادیا ،سحابہ کرامؓ نے اپنے آپ کوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم كے حوالے كر ديا، اس طرح كەصحابه كرام حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوے، اور ایخ آپ کو اصلاح کے لئے چیش کیا اور بہتہیہ کرایا کہ جو پچچے آ ہے جنگی انڈہ ملیہ وسلم ہے سنیں ئے اور جو پچچے آ ہے صلی اللہ ملیہ وسلم کوکرتا ہوا دیکھیں گے، اپنی زندگی میں اس کی اتباع کریں گے اور آپ صلی الله عليه وسلم كي ہريات مانيں گے۔اب حضور اقد س صلى الله عليه وسلم ايك ايك صحابیؓ کو دکھےرہے ہیں،تمام صحابۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں،ان کے حالات آپ صلی الله ملیه وسلم کے سامنے میں ، بعض اوقات خو دصحابہ کرامؓ اپنے حالات آب كے سامنے آكر بيان كرتے كديا رسول الله صلى الله عليه وسلم! میرے دل میں اس کام کا خیال پیدا ہوا، میرے دل میں اس کام کا جذبہ پیدا ہوا، اس کے جواب میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتم فلاں کام اس حد

تک کر سکتے ہو، اس ہے آ گے نہیں کر سکتے ، چنا نچہ رفتہ رکا ردوعالم صلی اللہ علیہ وکلے مرکا ردوعالم صلی اللہ علیہ وکلے مرکاردوعالم علیہ وکلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیج میں یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو سرکاردوعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کرتشر یف لائے تتے ، وہ اخلاق ان صحابہ کرام میں منتقل ہوگئے۔

#### ز مانه جاہلیت اور صحابة کا غصہ

ز مانہ جا ہلیت میں مسحابہ کرائ کی قوم ایسی قوم تھی جس کا غصہ حد ہے گزرا ہوا تھا، ذرای مات ہے آ بس میں جنگ جھڑ جاتی اور بعض اوقات جالیس عالیس سال تک وه جنگ جاری رئتی ،لیکن جب وه لوگ جناب رسول الندصلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر موئے تو ايسے موم بن محتے كه بچر جب ان كو غمیرآ تا توضیح جگہ برآ تا اور حد کے اندر دہتا، جتنا غصہ آنا جا ہے اتنا ہی غصہ آتا،اس ہے آ گے نہیں آتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالى عندكا نام س كركاني جائے تھے كداگر ان كوغصد آگيا تو ہماري خير نہیں، ای غصے کے عالم میں ایک مرتبداینے گھرے نکلے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نیا دین لے کر آئے ہیں اور پرانے دین کو غلط قرار ویتے ہیں، لہٰذا ہیں ان کا سرقلم کروں گا۔ لیبا قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چینے سے پہلے اللہ تعالی نے ان کے کان میں قرآن کریم کی آیات ڈال دیں اور ان آیات قرآنی کو انقلاب کا ذریعہ بنا دیا اور دل میں اسلام گھر کرگیا اور سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنی

پوری جان نجما در کردی۔

### حضرت عمررضي الله تعالى عنه اورغصه ميس اعتذال

مجمر جب سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے اور آپ کی صحبت اٹھالی تو وہ غصہ جو انتہاء سے گزرا ہوا تھا، اس غصے کو سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت ہے ادر اپنے فیض صحبت ہے ایسا معتدل کر دیا که جب آپ خلیفه اور امیرالمؤمنین بن محیح تو ایک دن جب آپ جمعہ کے دن معجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے،اس وقت آپ کے سامنے رعایا كا بهت برا مجمع تقا، اس مجمع من آب نے ايك سوال كيا تو جواب ديے ك لئے ایک دیباتی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے عمر! اگرتم میڑھے چلو مے تو ہم اپنی تکوارے تہبیں سیدھا کریں گے۔ یہ بات اس مخص ہے کہی جارہی ہے جس كى آ وهى ونيا يرحكومت ب، كيونكه زيين كاجتنا حصدان كے زير حكومت تفاء آج اس زمین پر پجیس حکومتیں قائم ہیں، لیکن اس دیباتی کے الفاظ پرعمرین خطاب کو عصر نہیں آیا بلکہ آپ نے اس وقت بیفر مایا کہ اے اللہ! میں آپ کا شکرادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دیں۔ بہرحال! حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالى عنه كا وه غصه جوز ما نه جابليت ميل ضرب المثل تقا، سركا رووعالم صلى التُدعليه وسلم کی صحبت اور تربیت کے اثر سے وہ غصہ معتدل ہو گیا۔

### الله تعالیٰ کی حدود کے آ گے رک جانے والے

اور جب غصہ کا سیح موقع آ جاتا اور خلالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف لڑائی اور جہاد کا وقت آتا تو قیصر و کسریٰ بڑی کی بڑی طاقتیں آپ کے نام سے لڑائی اور جہاد کا وقت آتا تو قیصر و کسریٰ طاری ہوجاتی، آپ نے بی قیصر و کسریٰ کرزہ براندام ہوجاتیں اور ان پر کپکی طاری ہوجاتی، آپ نے بی قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو تخت و تاراح کیا۔ تو جہاں غصہ نہیں آتا تھا وہاں نہیں آیا اور جہاں جس درج میں غصہ آتا تھا، وہاں ای درج میں آیا، اس سے آگے نہ بڑھا۔ آپ بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ:

#### كَانَ وَقَافًا عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ

یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندالله تعالی کی مقرر کی ہوئی حدوں کے آگے رک جانے والے تھے۔ یہ بات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیا کا بیس پڑھ کر اور فلسفہ پڑھ کر یہ بات حاصل ہوئی؟ نہیں بلکداس کے حصول کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کی، اس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کی، اس کے نتیج میں الله تعالی نے آپ کے تمام اخلاق کو مجنی مرشی اور مصفی کردیا۔

# الله والول كي صحبت اختيار كرو

پھر یہی طریقہ صحابہ کرائ نے اپنے شاگروں لینی تابعین کے ساتھ اور تابعین نے اپنے شاگردوں کے ساتھ برتا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ

نيارشاد فرمايا:

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ ـ

یعنی اگر اپنے اخلاق درست کرنا چاہتے ہوتو ان کی صحبت اختیار کروجن کے اخلاق درست ہیں۔ لہٰذا اپنی صحبت درست کرواور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کروجواللہ والے ہوں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، جن کے اخلاق مصفی اور مجلّی ہو چکے ہوں۔ اب کیسے ان گی صحبت اختیار کی جائے؟ اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۵

# بِسُمِ اللهِ الرُّحُمْنِ الرُّجيْمِ "

# دلوں کو باک کریں

التَحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعَيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ﴿ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -أَمًّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَبْعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّ كُوةِ فَعِلُونَ ٥ (مورة المؤمنون. ١٣٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمهيد

بررگانِ محرّم و برادرانِ عزیز! جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیس ان کی تشریح بیجیلے چند جمعوں سے بیان کی جارہی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے فلاح یافتہ مؤمنوں کے لئے بیضروری قرار دیا ہے کہ ان کے افلاق پاکیزہ ہوں۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بیجیخ کا ایک مقصد یہ بیان فر مایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ بنا کیس۔ اس کی اہمیت اس لئے ہے کہ انسان کے جتنے اعمال وافعال ہیں، وہ بنا کیس۔ اس کی اہمیت اس لئے ہے کہ انسان کے جتنے اعمال وافعال ہیں، وہ سب اس کے اخلاق پر ہنی ہوتے ہیں، اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ برے اس کی اخلاق کے نتیج میں کرتا ہے اور اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ برے اخلاق کے نتیج میں کرتا ہے، اگر انسان کے اخلاق درست ہو جا کیں تو اس کی اخلاق کے نتیج میں کرتا ہے، اگر انسان کے اخلاق درست ہو جا کیں تو اس کی ساری زندگی درست ہو جا کیں تو ساری کے اخلاق خراب ہو جا کیں تو ساری زندگی خراب ہو جا کیں تو ساری

دل کی اہمیت

ای بات کو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا:

اَ لاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الاَ وَهِيَ الْقَلُبُ (اتحاف السادة المنقين، جَ٣٥/١٥٣)

لیعیٰ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے ادر اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ مطلب میہ ہے کہ دل میں جو جذبات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ صحیح نہ موں تو انسان کی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔

# فسادی وجداخلاق کی خرابی ہے

ہمارے موجودہ حالات میں اور اس دور میں اس کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ ہمیں اپ اردگرد جو نساد کھیلا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ یہ فساد در حقیقت اس بات پرجن ہے کہ آج اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام نہیں، اگر ہمارے دلوں میں جذبات صحیح پرورش پاتے، نیک خواہشات پیدا ہوتیں تو آج ہمیں اپنے گردو پیش میں اتنا برا فساد نظر نہ آتا، کوئی طالم دوسرے پرظلم اس لئے کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایسے جذبات اور خواہشات پیدا ہوری ہیں جو شیطانی جذبات اور شیطانی خواہشات ہیں، جو گندگیوں اور نجاستوں سے بحری ہوئی ہیں، کوئی آدمی عریاتی اور فیاشی میں اس لئے مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گندے میں اس لئے مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گندے میں اس لئے مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گندے جذبات پیدا ہورے ہیں، اگر یہ گندے خیالات اور جذبات پیدا نہ ہوتے تو وہ

فیاشی اور عریانی کے کام نہ کرتا، ای چیز نے ہمارے معاشرے میں فساد بھیلایا ہواہے۔

# اخلاق کی خرابی کے نتائج

خاص طور بر معاشرت کے ماحول میں اور معیشت کے ماحول میں اور ساست کے ماحول میں ان اخلاق کی خرابی نے ہمیں اسفل السافلین میں پھینکا ہوا ہے، آج ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، اس میں م<sup>عرض</sup> بی<sup>شکو</sup>ہ کررہا ہے کہ رشوت کا بازارگرم ہے، کرپشن پھیلا ہوا ہے، حرام کھانے کے لئے لوگ منہ کھولے بیٹھے ہیں اور حرام مال کو شیر مادر سجھ لیا گیا ہے، وہ یہ سجھنتے ہیں کہ جس طرح شیر ما در حلال ہے، اس طرح رشوت کا مال بھی حلال ہے، دھو کے كا مال بھى حلال ہے، جموث كے ذريعة آنے والا مال بھى حلال ہے، بلك بهااوقات وه لوگ جو این ذاتی زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں ادا کرتے ہیں، وعظ وتقریر بھی سنتے ہیں،لیکن جب وہ لوگ دنیا کے کاروبار میں واظل ہوتے ہیں اور رویے میے کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں طال و حرام کی تمیزنہیں کرتے ، وہ مینہیں سوچتے کہ پیسہ جو میں کمار ہا ہوں، میہ حلال کما ر ہا ہوں یا حرام کما ر ہا ہوں، پیلقمہ جومیرے منہ میں جا رہا ہے، بیرحلال کا لقمہ ب یا حرام کالقمہ ب، بلکہ آج پیے حاصل کرنے کے لئے جھوٹ بولنے میں کوئی باکنہیں، جموانا سرشفکیٹ بنانے میں کوئی خوف نہیں، جموثی شہادت دیتے میں کوئی عارنبیں، جب روپے ہیے کا معاملہ آجا تا ہے تو ساری دین دار رہ اور

ساراتقوی دھرارہ جاتا ہے۔

### روپیہ حاصل کرنے کی دوڑ

آئ ہے دوڑگی ہوئی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جتنا روپیہ سمیٹا جائے
سمیٹ لو، چاہے طال طریقے نے ہو یا حرام طریقے سے ہو، بس پیسہ آنا
چاہئے، اس کے لئے اگر رشوت لینی پڑے تو رشوت لو، اگر رشوت دینی پڑے تو
رشوت دو، اس کے لئے اگر دھوکہ دینا پڑے تو دھوکہ دو، اگر جھوٹے کاغذات
بنائے پڑیں تو جھوٹے کاغذات بناؤ، اگر جھوٹی گواہی دینی پڑے تو جھوٹی گواہی
دو، جو کھی کرنا پڑے، کرگز رو، لیکن پیسہ آنا چاہئے۔ آئ ہمارے معاشرے میں
جوفساد پھیلا ہوا ہے، وہ در حقیقت اس ذہنیت اور اس فکر کا نتیجہ ہے۔

# الله اوررسول کی محبت کی کمی کا نتیجه

اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت ول میں جاگزیں ہوتی تو پھرونیا کی محبت اور ونیا کے مال و دولت کی محبت ول پر غالب نہ ہوتی اور آ دمی دنیا کے حصول کے لئے طال و حوام کوایک نہ کرتا۔

# عراق پرامریکه کاحمله

آج پوری امت مسلمہ کے دل ان دا تعات کی وجہ ہے ٹوٹے ہوئے میں جو''عراق'' میں گزشتہ دنوں پیش آئے ،سقوط بغداد کا المناک سانحہ جو پیش آیا، اس پر ہرمسلمان کا ول مرجمایا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں اور یہ پریشانی بھی بہا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں اور سے پریشانی بھی بہا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ملک برظلم اور تشدو کے ساتھ حملہ کیا گیا اور ساری و نیا تماشہ دیکھتی رہی اور کوئی مسلمان ملک اس کی مدد کے لئے آگے نہ بڑھ سکا، اس واقعہ کی وجہ سے پوری امت مسلم ہیں ایک بے چینی، ایک اضطراب، ایک صدمہ، ایک افسوس اور ایک رنج کی کیفیت ہے۔

# قرآن کریم کا ارشاد اوراس پڑمل چھوڑنے کا نتیجہ

لیکن یہ بات یاور کھئے کہ اللہ تعالی نے اس ونیا کو عالم اسباب بنایا ہے اور اللہ تعالی نے اس ونیا کو عالم اسباب بنایا ہے اور اللہ تعالی نے اس ونیا کے اندر ہمارے اور پر پچھ فرائض عائد کئے ہیں اور اس ونیا ہیں میہ قانون بنایا ہے کہ جو خص جسے اسباب اختیار کرے گا، اللہ تعالی اس کو ویسا نتیجہ عطافر ما کیں کے ۔صدیوں ہے ہمارا حال ہے ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ارشادات کو پس پنٹ والا ہوا ہے،قرآن کریم کے ارشادات میں ایک اہم ارشاد ہے کہ:

وَاَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ
الْخَيْلِ تُرُهِبُونِ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ـ
(مرة الانظل: آيت نمره ٢)

لینی تم جتنی زیادہ سے زیادہ اپنی قوت بناسکتے ہواور توت حاصل کرسکتے ہو، دہ قوت حاصل کرو۔ آئ سے پود وسوسال پہلے اس کے ذراجید مسلمانوں کو خطاب کیا جارہا ہے کہتم الی قوت حاصل کروجس کے ذرابعیتم اللہ تعالیٰ کے دشمن پر اوراپ دشمن پررعب طاری کرسکو۔اس تھم کا تقاضہ بیرتھا کہ پوری امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ہو،اپ آپ کومضبوط بنانے کی پوری کوشش کرے،اپنے دفاع کے لحاظ ہے، ساز وسامان کے لحاظ ہے اور معیشت کے لحاظ ہے اپنے آپ کو

### مسلمان وسائل سے مالامال ہیں

لیکن بحثیت مجموعی اگرامت مسلمہ پرنظر ڈالی جائے تو پہنظر آئے گا کہ ملمانوں نے اینے آپ کومضبوط بنانے کے بجائے اپنی ساری لگام غیروں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تاریخ میں روئے زمین براتی تعداداس سے پہلے بھی نہیں ہوئی، آج مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے اتنے وسائل بھی نہیں رے، آج الله تعالى نے مسلمانوں كواتى دولت عطا فرمائى ہے كه تاريخ ميں اس سے يہلے اتن وولت مجھی ان کے یاس نہیں رہی، دنیا کے عظیم ترین وسائل پیداوار اللہ تعالی نے مسلمانوں کے خطے میں عطافر مائے ہیں، تیل یہاں لکا ہے، گیس یہاں نگلتی ہے، مونا یہال نکلتا ہے اور الله تعالیٰ نے بہترین انسانی صلاحیتیں یہاں عطا فرمائی ہیں اور سارے کرۂ زمین کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو پہنظر آئے گا کہ بورے کرؤ زمین کا دل مسلمانوں کے پاس ہے۔ ذاتی مفادکوسامنے رکھنے کے نتائج

مراکش سے لے کرانڈ و نیشیا تک ملسل اسلامی ملکوں کا سلسلہ ہے، گویا

كدايك زنجير ب جس مسلمان بروئ موسة مين، ورميان مين صرف دو ملک حائل ہیں، ایک اسرائیل اور ایک بھارت۔ دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں مسلمانوں کے تبضے میں میں، نبرسوئز ان کے پاس ہے، آ بنائے پاسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن ان کے پاس ہے، اگر مسلمان متحد ہوکر اپنی اس طاقت کواستعال کریں تو غیرمسلموں کے ناک میں دم کر دیں الیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان تمام وسائل ہے فائدہ اٹھانے کے بچائے ہرخفص اینے ذاتی مفاد کو سوج رہا ہے،اس ذاتی مفاد کا بتیجہ رہ ہے کہ وہ ممالک جن کے اندرسونے کی ریل بیل ہے، جن کے یہاں تیل بے تحاشہ بیدا ہور ہا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگ کا دارو مدار دوسرے ممالک ہے درآمہ کئے ہوئے سامان بررکھا ہوا ہے، ان کے اپنے ملک میں کوئی چیز پیدائییں ہوتی اور نہ بی ان مما لک میں ایسے افراد تیار کئے جاتے ہیں جواس دور کے لحاظ سے ساز وسامان تیار کر سکیں اورمناسب اسلحه تيار كرعيس-

# ہم لوگ خودغرضی میں مبتلا ہیں

سے کھاس کے ہور ہا ہے کہ اس ساری دولت پر اور سارے و سائل پر خود غرضی کا شیطان مسلط ہے، ہرانسان بہ چاہتا ہے کہ جھے بیسے ملنے چاہئیں، چاہے طلال طریقے ہے ملیس یا حرام طریقے ہے ملیس، وقتی طور پر میں خوش ہوجاؤں، وقتی طور پر میرا کام بن جائے وقتی طور پر جھے راحت مل جائے، چاہے اس کی خاطر مجھے قوم اور ملک کو داؤ پر لگانا پڑجائے، چاہے اس کی خاطر مجھ اپنی پوری ملت کو بیچنا پڑجائے ،لیکن میں کسی طرح اپنا الوسیدھا کرلوں۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گز ار دہے ہیں اور دکام سے لے کر

عوام تک ہر محض اس بیاری میں مبتلا ہے۔

#### ہارے ملک میں کریش

آئ جرفض کریش کارونارور ہا ہے، جرفض ہدکہتا ہے کہ حکومت کے کسی
دفتر میں جاؤ تو اس وقت تک کام نہیں بنآ جب تک چیے نہ کھلائے جا کہی،
دفتر وں میں لوگ حرام کھانے کے لئے مند کھوٹے جیٹھے ہیں۔ یہ شکایت ہرشخص
کررہا ہے، لیکن جب اس کوموقع ال جائے تو وہ بھی اپنا مند کھولے بغیر نہیں رہتا
اور وہ اس سے زیادہ رشوت نے گا جتنی وہ دوسروں کے رشوت لینے کی شکایت
کررہا تھا، وہ دوسروں سے زیادہ کرپش کا مظاہرہ کرے گا، جھوٹے سرشیقکیٹ
بنائے گا، جھوٹی شہادتیں دے گا، یہ سب کام ہمارے ملک اور ہمارے
معاشرے میں ہورہے ہیں۔

# ونیامی کامیابی کیلئے محنت شرط ہے

بیشک مید دنیا اللہ تعالی نے تمہارے لئے بتائی ہے، لیکن یہ دنیا اس لئے بنائی ہے کہ اس میں محنت اور جدوجہد کر کے حلال اور جائز طریقے سے کماؤ اور اس کے وسائل کو اپنی بہتری کے لئے اور امت کی بہتری کے لئے استعمال کرو، مید دنیا اللہ تعالی نے اس لئے نہیں بنائی تھی کہ ہرانسان دوسرے کو دھوکہ دے کر اور فریب دے کر دولت کمائے اور دوسرول پر ڈاکہ ڈالے اور اپنی تجوریاں مجرتا

چلا جائے اور ملک و ملّت کوفراموش کر دے ، آج مسلمانوں نے چونکہ بید و تیرہ اختیار کیا ہوا ہے ، اس لئے ان کی ہرجگہ پٹائی ہو رہی ہے ، دشمن سے کیا شکوہ کریں ، دشمن کا تو کام ہی ہی ہے کہ وہ ہمیں تباہ کریں ، دشمن کا تو کام ہی ہی ہے کہ وہ ہمیں تباہ کریں ، شکوہ اور گلہ تو اپنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کوالیا بنالیا ہے کہ دنیا کی جوقوم جائے آکر ہم پر ڈاکہ ڈالے

اورخوشی کے تازیانے بجاتے ہوئے یہاں سے جل جائے۔

#### الله تعالىٰ كاايك اصول

یاد رکھے! بیصورت حال اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک ہم اینے آپ کونیس بدلیں مے،قرآن کریم کا داضح ارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمُ - (سورة الرعد آبت بمراا)

یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کونہیں بدلتے جوقوم خودا پنے آپ کو بدلنے کے

کئے تیار نہ ہو۔ بیقر آن کریم کا ارشاد ہے جو آج ہے چودہ سوسال پہلے فرمادیا تھا کہ اگرتم اپنے آپ کوئبیں بدل کئے تو تمہاری حالت بھی نہیں بدلے گی، اگر

تم اپنے کرتو توں کی وجہ ہے بٹ رہے ہوتو پھرتمہاری پٹائی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک تم اپنے کرتوت نہیں چھوڑ و گے۔

هماری وعائیں کیوں قبول نہیں ہوئیں؟

آج لوگ ہے کہتے ہیں کہ آتی دعا کیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ ہے اتنا مانگا عمیا، لیکن جاری دعا کیں قبول نہیں ہوئیں، ہمیں فتح نہیں دی گئی اور دشمن کو فتح ہوگئ۔اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہ لوگوں کے ایمان متزلزل ہورہے ہیں، لوگوں کے دلول میں میشکوک اور شبہات پیدا ہورہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو کیوں نہیں آیا؟ ہماری مدد کیوں نہیں کی؟

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے یہ و نیا عالم اسباب بنائی ہے، جب تم اپنی حالت بدلنے کے لئے تیار نہیں ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کان دھرنے کے لئے تیار نہیں ہو، بلکہ جہاں تمہیں چار چیے کا نفع مل رہا ہو، وہاں تم اللہ کو بھلا جیٹھتے ہوا ور رسول کو بھی مجملا بیٹھتے ہوتو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیوں کریں گے؟ قرآن کریم فرما تا ہے کہ:

نَسُوا اللَّهُ فَنَسِيَهُمُ ﴿ صورة النوبة : آيت نمر ١٢)

لیعنی انہوں نے اللہ تعالی کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھلادینے کا مطلب سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کوچھوڑ دیا۔

## ہم بورے دین پر عامل نہیں

عام طور پرلوگوں کے ذہنوں ہیں بید خیال آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو
کہاں بھلایا ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا کہ نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں ، اللہ
تعالیٰ کا تھم تھا کہ جمعہ کی نماز کے لئے آؤ ، ہم جمعہ کی نماز کے لئے آرہے ہیں ،
اللہ تعالیٰ کا تھم تھا کہ رمضان ہیں روزے رکھوتو ہم روزے رکھ رہے ہیں ، لہذا
ہم نے اللہ کونہیں بھلایا۔

بات دراصل بد ہے کہ لوگوں نے صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کو

دین مجھ لیا ہے اور زکوۃ دینے اور ج کرنے اور عمرے کرنے کو دین مجھ لیا ہے،

طالانکہ دین کے بے شار شعبے ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں
معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، بیسب دین کے شعبے ہیں، اب ہم
نے نماز تو پڑھ کی اور روزہ بھی رکھ لیا، زکوۃ کا وقت آیا تو ذکوۃ بھی دیدی،
عمرے کر کے خوب سر سپائے بھی کر لئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے تھم کے آگے
اپنے مصالح کو قربان کرنے کا موقع آتا ہے تو دہاں پھسل جاتے ہیں اور حالات ایسے
شروع کر دیتے ہیں کہ آج کل سب لوگ ایسا کر دیے ہیں اور حالات ایسے
ہیں وغیرہ و

آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلائے ہوئے ہیں، خاص طور ہے اپنی معاشرت کی زندگی میں، اپنے معاملات کی زندگی میں، اخلاق کی زندگی میں اور سیاست کی زندگی میں اسلام کواور اسلامی احکام کوفراموش کیا ہوا ہے۔

# ہم وشمن کے محتاج بن کررہ گئے ہیں

ای کا ایک شعبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا تھا کہ اپنے لئے طاقت کوجمع کرو، لیکن ہم نے بیطاقت جمع نہیں کی اور پھر یہ طاقت کیے حاصل ہوتی جب کہ ہمارے سائل رشوت کی نذر ہور ہے ہیں، کرپشن کی نذر ہور ہے ہیں اور اس کے نتیج میں ہروقت اپنے دشمنوں کے سامنے بھیک کا پیالہ لئے کھڑے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں کہ خدا کے لئے ہماری مدو کرو۔ اب اگر وہ وہ دشمن ہماری پٹائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے تو چھر اس کا ملکوہ کیوں

کرتے ہیں؟ کیونکہ بم نے خودا پنے آپ کو ان کا محتان بنا دیا ہے اور اپنے حالات ہم نے ایسے بنا رکھے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ماری زندگی ان پر موقوف ہوگئی ہے، لبذا ان سے کیا شکوہ؟ شکوہ تو اپنا ہے کہ ہم نے خودا پنے کو ذلیل کیا۔ اگر آخ بھی بمارے پاکستان بیسے ملک کے وسائل ٹھیک ٹھیک ویا نتداری اور امانت واری کے ساتھ استعمال ہوں اور ہم بیہ تہیہ کرلیس کہ ہم اپنی چادر کی حد تک پاؤں بھیلا میں گے اور اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنی جادر کی حد تک پاؤں بھیلا میں گے اور اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنی چادر کی حد تک باؤں کی جاندی کا بیالہ کے کار دوسروں کے پاس جانانہیں پڑے گا اور ہم خود کھیل ، و جا میں گے اور اپنی تو تا ہمیں بھیک کا بیالہ اپنی بیان کی گوتاہ کیا ہوا ہے۔ ایک رشوت اور کریشن نے ہماری زندگی کو تاہ کیا ہوا ہے۔

#### اس واقعہ ہے سبق لو

بہر حال! یہ جو کچھ ہوا (کہ امریک نے عراق پر حملہ کرکے وہاں کی حکومت کو تخت و تاراج کر دیا اور خود قابض ہوگیا) اس پر صدمہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جمیں اس واقعہ ہے سبق لینے کی ضرورت ہے، وہ سبق یہ ہے کہ جم جس سے جر شخص بہتہ یہ کرلے کہ آج دن کے بعد کوئی حرام لقمہ جمارے بیٹ جس نہیں جائے گا، کوئی حرام جیسہ ہمارے گھر جس نہیں آئے گا، رشت کا جیسہ نہیں آئے گا، رشت کا جیسہ نہیں آئے گا، وحوے کا جیسہ نہیں آئے گا، گھر جیں جو جیسہ آئے گا وہ حلال کا اور محنت کا جیسہ آئے گا۔ جیس آپ

حضرات سے اللہ ہے ہم و ہے ہر یقین کے ساتھ کیدسکتا ہوں کہ جس ون قوم نے بیرتہ ہیرکرلیا قوانشا واللہ کوئی وشمن ان ہر فتتی یا ہے بہیں و سکے گا۔

## معاشرے کی اصلات فرد کی اصلات سے ہوتی ہے

لوگ بیا ایکال بیش کرتے میں کہ جب سارا معاشرہ بی خراب ہے تو اکر ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیل کر بھی لی تو ہم اکیلئے نورے معاشرے کو کیمے بدل کتے ہیں؟ اکیلا چنا کیا جہاز پھوڑے گا، نہاری تبدیل سے معاشرے پر کیا اثر مرتب ہوگا؟

یادر کھے! یہ شیب ن کا و توکہ ہے، اگر برآ وئی یہی سوچہ رہے تو مجھی بھی اصلاح نہیں ہوسکتی، اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کو درست کرتا ہے تو اس کے شیخے میں کم از کم ایک برائی اس، نیا ہے دور ہو جاتی ہے، جب ایک برائی دور ہوئی تو امید کا ایک چراغ جل گیا ادر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ایک چراغ جل ہے تو اس چراغ جل ہے تو اس کے ذراجہ محول ہور دوسرے سے تیم الچراغ جلنا ہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ اس کے ذراجہ ماحول میں روشنی پیدا فرما ویت ہیں۔

## آپ يېټهيرکرليل

بہرحال! ایک طرف تو یہ ہوکہ ہرانسان اپنے گریبان میں مند ڈالے اور یہ تہیہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں امند تعالیٰ کے احکام کی جیرون کر من گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ نافر مانی جس نے سارے معاشرے میں فساد کیایا ہوا ہے، نہیں کروں گا یعنی کرپش نہیں کروں گا اور کوئی حرام پیسہ میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ اور ووسرے طرف اس ملک کے وسائل صحیح طور پر استعمال ہونے مگیس تو اس ملک کو بھی ترتی حاصل ہوگی اور اس کے اندر قوت آئے کی اور جب قوت آ جائے گی تو کسی دخمن کو جراً تنہیں ہوگی کہ وہ بری نظر اس پر ذائے۔

### امریکه کی برولی

آپ دیکھرے ہیں کہ اتی بری سپرطاقت (امریکہ) جس کی طاقت اور قوت کا دنیا بھر میں ڈنکا بجا ہوا ہے، اس کو بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لئے نہتے مسلمان ہاتھ آئے، فغانستان جس کے پاس کوئی جنگی تیارہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس جدید اسلحہ تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوج تھی یا وہ ملک تھا، نہ اس کے پاس جدید اسلحہ تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوج تھی یا وہ ملک (عراق) جس پرسالہا سال سے پابندیاں ما کہ تھیں جودوائی ایک پڑیا بھی بہر کے نیاروں کواڑنے سے روکا ہوائی ان کے اوپر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور پھر امریکہ نے اسلح حملہ نہیں کیا بلکہ برطانیہ اور دوسرے اتحادی ملکوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، جب تک سوویت یونین دوسرے اتحادی ملکوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، جب تک سوویت یونین (روس) موجو دتھا، اس وقت تک اس کو کسی ملک پرحملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی،لیکن جب اس کا مدمقابل ختم ہوگیا اور نہتے مسلمان ہاتھ آگئے تو ان نہتوں ہوئی،لیکن جب اس کا مدمقابل ختم ہوگیا اور نہتے مسلمان ہاتھ آگئے تو ان نہتوں برحملہ کرنے اور ان پراپی بہادری کا مظاہرہ کرنے کا شوق بیدا ہوا۔

یے حملے کب تک ہو نگے؟

لہذا جب تک امت مسلمہ اپنے آپ کو ایسا مدمقابل نہیں بنائمیں گے، کہ

وشن جب اس پر ممله کرنے کا ارادہ مرے تو اس پر جمر جمری آجائے ، اس وقت تک میہ ہوتا رہے گا کا رادہ مرحملہ کیا اور آج عراق پر حمله کر دیا اور آج عراق پر حمله کر دیا اور آخ کا کسی اور مسلم ملک پر حملہ کر دے گا ہے لیکن اگر امت مسلمہ قرآن کریم کے اس حکم میمل کرلے کہ:

وَاعدُوا لَهُمْ مَااسْتطَعُتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ـ

لیعنی جو توت تم تیار کریئتے ہووہ قوت تیار کرو۔ تو پھرانشاء اللہ ویمن ہمارے او پر بری نگاہ ڈالنے کی جرأت بھی نہیں کریکے گا۔ البتہ بیقوت اس کرپشن کے ماحول میں تیار نہیں ہوئئتی ، بیقوت اس وقت تیار ہوگی جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اس کرپشن کوختم کریں گے۔

## ولول کوان بہار یول سے پاک کرلو

اور بیساری خرابی اس لئے پیدا ہور بی ہے کہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت بیٹی ہوئی ہے، دل محبت بیٹی ہوئی ہے، دل محبت بیٹی ہوئی ہے، دل میں خود غرضی اور مناد ہی کی محبت بیٹی ہوئی ہے، اس محبت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا کہنا ہے ہے کہ:

والَّذِيْنَ هُمَّ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ.

یعنی فلائ بان المرتم النے آپ کو ان بیاریوں سے باک صاف بنانے والے ہیں، اگرتم النے آپ کو ان بیاریوں سے پاک صاف بنالو گے تو تم فلاح پا جاؤ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آہیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب بامع مجدبیت المکرم گلشن اقبال کراچی وقت خطاب بعد نماز عصر تا مغرب اصلاحی خطبات جدد نمبر نا ۱۵

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ \*

# ''تصوف'' کی حقیقت

الحمد لله نخمذة و تستعيله و نستعفرة و نُوْمَنُ بِـهِ وَنَتُوكَلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور الفسا ومن سيّنات اغمالِيا ـ من يَهْدهِ اللَّهُ فلا مُضلَّ لـهُ ومنْ يُضْللُهُ فلا هادي لـهُ وأشيد أن لا إله الا الله وخدة لاسريك له وأشهد أن سيدنا وسيا ومؤلانا محمدا عَبْدُهُ و رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تعالى عليه وعلى ألبه واضحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا-أمَّا بِغُذُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ ۞ بسم الله الرَّحُمن الرَّحِيم O قد أَفْلَحَ المُوْمِنُونِ ٥ لَذِينَ هُمُ فِي صلاتِهِمْ حَشِعُونِ ٥ وَالَّذِينِ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونِ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنِ هُمُ لَفُرُوْجِهِمُ

حَفَظُوْنَ ۞ الَّا عَلَى ازُواحِهُمْ اوْمَامَلَكُتُ ايْمَانُهُمْ فَانَهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞

(مورة المؤمنون ١٠١٤)

آمنت بالله صدق الله مولانا العطيم وصدق رسوله السي الكويم ونحي على دلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله رب العلمين

تمهيد

بزرگان محت م براران عور برا سورة المو منوان کی ابتدائی آیات کا بیان انی جمعه سے چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک وتعالی نے فلاح پانے والے و منین کی صفات بیان فر مانی کے فلاح پان میں سے پہتی آیت میں ایک صفت سے بیتی فر مانی کہ فلات پان والے مؤمن وہ میں جو زکوۃ پر عمل کرنے والے مؤمن وہ میں جو زکوۃ پر عمل کرنے والے میں سیمیں نے بیلے عشر بیا تھا کہ اس آیت کے دو مطلب میں ایک مطلب ہے زکوۃ ادا کرنا۔ اور وسرا مطلب ہے اپنا اخلاق کو پاکیزہ بنانا۔ اس ورسرے مطلب کو بیان کرنے میں کی جمع گزر گئے ، آئ تا اس کا تقد عرض کرنا ہے۔ پھر زندگی رہی تو انشا ، اللہ اگلی آئے تیوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔

باطن مصمتعلق لازم احكام

جیسا کے میں نے منس کیا تھا کہ اللہ تعالی نے جس طرح ہماری ظاہری زندگی ہے متعلق کچھادکا میں میں اور م کئے میں مثلا نماز ، روز دوغیرہ، ای طرح

## باطن متعلق حرام كام

ای طرح باطن ہے متعاق بہت ہے کام حرام ہیں، مثل "حسد" کرنا ورام ہیں، مثل "حسد" کرنا حرام ہے، "کینا حرام ہے، ریا کاری اور نام وہ مود کرنا حرام ہے۔ ان اخلاق کو درست کرنا اور ان کو پاکیز و بنانا بھی ایک مؤمن کا انتہائی اہم فریضہ ہے، صرف اتن بات کافی نہیں کہ آ ب نے نماز پڑھ کی اور رمضان کے روز ہے رکھ لئے اور زکو ۃ اداکر دی، موقع ہوا تو جح کرلیا اور عمرہ کرلیا، بات فتم ہوگئی، ایبامیس ہے، بلکہ باطن کے ان اٹمال اور اخلاق کی اصلاح ضروری ہے کہ دل میں جیشی ہوئی نہ ہو، نئہ وہ ریا کاری نہ ہو، نام و محد دل میں جیشی ہوئی نہ ہو، بلکہ القد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت دل میں ہو، بیسب چیزیں باطن کے اندر حاصل ہوئی ضروری ہیں۔

# یہ چیزیں تربیت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں

اب سوال میہ ہے کہ میہ چیزیں باطن کے اندر کیسے حاصل ہواں؟ خوب سمجھ لیں کہ یہ چیزیں محض کتا ہیں بڑھ لینے ہے حاصل نہیں ہوتیں مجض تقریر ز بن لینے سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ اس کے لئے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیس کے پہلے مرض کیا تھا کہ حضور اقد س صلی ایند مدیبے وسلم کی بعثت کے جو مقاصدق آن کریم نے بیان فرماے ہیں، ان میں سے ایک مقصد بیقفا کہ آ ب لوگوں کے اخلاق کو یا کیزہ بنا تھی اور ان کے دلوں سے بداخلاقی کی کند کیاں دور فرما نیں، یہ کام تربیت کے ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے اسلامی علوم میں " تصوف" بس علم كوكبا جاتا ہے، اس فالسل مقصد تربيت اخلاق بي ہے۔ آپ ہے'' فقد'' کا افظ سنا ہوگا،'' فقہ'' اس علم کو کہا جا تا ہے جس میں فلا ہری ا ہمال کے احکام بیان کئے جاتے ہیں کہ نیا کام جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟ کیا حلال ہے اور کیا جرام ہے؟ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ نماز س طرح ورست ہے اورکس طرح فاسد: و جاتی ہے؟ روزے کے کیا احکام میں؟ زکوۃ نے کیا احکام ہیں؟ جج کے کیاا دکام میں؟ پیرسب ہاتمیں ملم فقہ کے اندر بیان کی جاتی میں اور ان احکام کاتعلق ظاہری انٹمال ہے ہے۔

## ' علم تصوف' کے بارے میں غلط فہمیاں

لیکن اخلاق ہے متعلق جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں ، ان کا بیان اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ ' ' ملم تصوف' میں بتایا جاتا ہے۔ آج ' ' علم تصوف'' ک بارے میں اوگ افراط و تفریط میں جاتا ہوگئے ہیں، بعض اوگ تو ہی جے ہیں اسراکہ اخراض میں اور قرآن کریم اور حدیث مبارک میں اس کا نہیں و کرنہیں، بلکہ التموف اکو اختیار کرنا بدعت ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو ورست کرنے کا جو حکم ویا ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو ورست کرنے کا جو حکم ویا ہے، وہی ''تصوف'' قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے خلاف نہیں۔ جبکہ دوسر ہے بعض او کوں نے 'اتصوف'' کو غلط حدیث مبارکہ کے خلاف نہیں۔ جبکہ دوسر ہے بعض او کوں نے 'اتصوف'' کو غلط معنی پہنا ویئے ہیں، ان کے نزو یک ''تصوف'' کے معنی ہیں مراقب کرنا، کشف حاصل ہونا، الہام ہونا، خواب اور اس کی تعییر اور کرا، ہے کا حاصل ہونا وغیرہ۔ ان کے نزو یک ان تصوف' ہے، اس کے نتیج ہیں ان اوگوں نے بعض ان کے خلاف ان کے نام پر ایسے کا مشروع کر دیئے جو شریعت کے خلاف اوقات تصوف کے نام پر ایسے کا مشروع کر دیئے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اس سلط ہیں تو تضرف کر لئے۔

#### تصوف کے بارے میں دوتصرف

ایک تقرف تو یہ کیا کہ بہت ہے لوگ جوا پٹے آپ کو" صوفی" کہلاتے
ہیں گرساتھ میں بھنگ بھی لی رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ بھنگ مولویوں کے
لئے حرام ہے لیکن صوفیوں کے لئے طلل ہے، اس لئے کہ ہم تو بھنک پی کرامتہ
تعالیٰ کا تقر ب حاصل کررہے ہیں۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ خدا جانے کہاں
کہاں کے خرافات، فلط عقیدے، شرکانہ خیالات وافل کر دیئے اور اس کا نام
"تقسوف" رکھ ویا۔

دوسراتصرف بیریا کدم بدیر کا خلام ہے، جب ایک مرتبہ کی کو پیر بنالیا تواب وہ پیر چاہے۔ شراب چیے، چاہے جوا کھیے، چاہے حرام کاموں کا ارتکاب کرے، سنتوں کو پامال کرے، کین پیر صاحب اپنی جگہ برقرار ہیں، مرید کے فرے ان کے قدم چومنا لازم ہے اور ہر چندروز کے بعد اس پیر کونذ رائہ چیش کرنا لازم ہے، کیونکہ جب تک وہ پیرصاحب کو اس طرح خوش نہیں کرے گا، جنت کے وروازے اس کے لئے مہیں کھل سکتے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ منت کے وروازے اس کے لئے مہیں کھل سکتے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ دو تھون ' کا یہ تصور نہ قرآن کریم ہیں ہے اور نہ صدیث ہیں ہے، اس تصور کا کوئی تعالی شریع ہیں ہے، اس تصور کا کوئی تعالی شریع ہیں ہے۔ دو گائون شریع ہیں ہے، اس تصور کا کوئی تعالی شریع ہیں ہے، اس تصور کا کوئی تعالی شریع ہیں ہے۔ اس تصور کا کوئی تعالی شریع ہیں ہے۔

#### تصوف كالصل تقهور

جبایہ "کا اصلات تھا، اس نے لئے ضروری تھا کہ کوئی شخص کسی متبع سنت، تینی علم رکھنے اصلاتی تھا، اس نے لئے ضروری تھا کہ کوئی شخص کسی متبع سنت، تینی علم رکھنے والے بسیح عقیدہ رکھنے والے شخص کوا پنا مقتدا بنانے، جس نے خودا بنی تربیت کسی بڑے عقیدہ رکھنے والے شخص کوا پنا مقتدا بنانے کہ جس آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں اور وہ پھراس کی رہنمائی کرے جس طرح صحابہ کرائم نے حضورا قدس سلی ہوں اور وہ پھراس کی رہنمائی کرے جس طرح صحابہ کرائم نے حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم کوا پنا مقتدا بنایا کہ آپ ہمارے مربی ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہمار کی تربیت کرنے کی طالع عت ہمیں کرنی ہے۔ یہ تصور بالکل درست تھا اور یہ بیری مریدی صحیح تھی اور قرآن و حدیث ہیں جگہ ایجھے اخلاق کو اور تر آن و حدیث ہیں جگہ جگہ ایجھے اخلاق

اختیار کرنے کی تنظین فرمائی گئ ہے، آیک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إنَّمَا بُعِتُتُ لِأُنْمَمَ مَكَارِمَ ٱلْأَخُلَاقِ

لینی مجھے تو مجیجا ہی اس لئے گیا ہے تا کہ میں لوگوں کے اخلاق درست کروں اوراس کی پھیل کروں ۔ محابہ کرام رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کورسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ آ پ جس طرح کہیں گے ای طرح کریں گے، ہمارا دل حیاہ رہا ہویا نہ حیاہ رہا ہو، ہماری عقل میں بات آ رہی ہویا نہ آ رہی ہوالیکن آ ب جو کھ فرمائیں گے، ہم اس کے مطابق عمل ریں گے۔اس کے نتیج میں اند تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کے اخلاق کو اپیامجٹی اور مصفّی فرمادیا کہ اس رویے زمین پر اور اس آسان کے نیچے ایسے بہترین اخلاق والے انسان ان کے بعد پیدائبیں ہوئے۔محابہ کرام کا حال یہ تھا کہ سمی بھی وقت اپنے نفس سے مافل نہیں ہوتے تھے، اگر چہ ان کوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی تربیت حاصل ہوگئ تھی اور آپ صلی الله علیه وسلم کی صحبت کیمیا نے ان کو کندن بنادیا تھا،لیکن اس کے باوجود ہروقت بیددھڑ کا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم تھج راہتے ہے بھٹک نہ جا کیں۔

# حضرت فاروق اعظم اور جنت کی بشارت

حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند جن کے بارے میں حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کداگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ

عمر بن خطاب اوت بہروں نے اپنے کا تول سے رسول القد صلی اللہ علیہ وسم

وید فرمات اور سن لی کہ عمر جنت میں جائے گا۔ جنہول نے براہ را مت

حضور اقد س میں اللہ علیہ وسلم سے بیسا کہ اے عمرا میں جب معران برکیا اور

جنت کی سرکی تو وہاں جنت میں ایک بہت شاندار کل ویکھا، میں نے بوجیعا کہ

یہ س کا گل ہے؟ تو ججے بتایا گیا کہ بیعمر بن خطاب کا کل ہے، میرا ول چاہا کہ

میں کل کے اندر جا کر ویکھوں ، لیکن مجھے تمہاری فیرت یاد آگئی کہ تم بزے فیور

تا دی اور اس لئے تمہارے گھر میں تمہاری اور نت کے بغیر واضل نہیں ہونا

چاہئے۔ حضرت عمر رسی القد تعالی عند نے بید بات سی تو رو پڑے اور فرمایو کہ

جاہئے۔ حضرت عمر رسی القد تعالی عند نے بید بات سی تو رو پڑے اور فرمایو کہ

جاہئے۔ حضرت عمر رسی القد تعالی عند نے بید بات سی تو رو پڑے اور فرمایو کہا ہوں کہ براہ میں اللہ علیہ دیام

#### حضرت فاروق اعظممٌ اورخوف

ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا مید حال تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ مال ہوں اللہ علیہ من کا وصال ہوکیا تو آپ حضرت حذیفہ بن میان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فبرست بتا رکھی تھی کہ مدینہ میں فلاں فلاں تخص منافق ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندان کے پاس گئے اور فلاں فلاں توضی منافق ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندان کے پاس گئے اور منافقین کی جوفیرست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، اس فبرست میں کہیں میرا نام تونہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، اس فبرست میں کہیں میرا نام تونہیں

ہے۔ بیڈراس لئے لگا ہوا تھا کہ هنوراقدس صلی ابتد مایہ وسلم کے زیانے ہیں تو بیٹک میری حالت ٹھیک ہوگی جس کی وجہ ہے جنورصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری وی ، لیکن کہیں بعد میں میری حالت خراب نہ ہوگئی ہواور بعد ہیں میرے اخلاق تباہ نہ ہوگئے ہول ، اس وجہ سے مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے۔ یہ بھے

صحابہ کرام رضوان ابتد تعالیٰ میسیم اجمعین کہ ہروقت اور ہر آن ان کو یہ ڈرلگا ہوا تھا کہ کمیں ہمارے المال میں اور ہمارے اخلاق میں خرالی ندآ جائے۔

## حضرت فاروق اعظمٌ كاير ناله تو ژنا

ایک مرتبه دسترت مردنی اللہ تعالی عند مجد نبوی میں تشریف لائے، اس وقت بارش ہورہی تھی، آپ نے ویکھا کہ کسی شخص کے گھر کے پرنا لے ہے مجد نبوی کے سخن میں پانی گررہا ہے، آپ نے فرمایا کہ گھر کے پرنا لے ہے مجد نبوی کے سخن میں پانی گررہا ہے، آپ نے کہ مجد اس کام کے لئے نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندر پانی نہیں گرنا چاہے، اس لئے کہ مجد اس کام کے لئے نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندرا پے گھر کے پرنا لے گرایا کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عماس دستی اللہ تعالی منہ کا گھر ہے جو حضور اقد س سلی اللہ ملیہ وہلم کے بچاہتے، حضرت مردسی اللہ تعالی منہ کا گھر کا فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، مجد کسی کی جا گیرنہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، مجد کسی کی جا گیرنہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، مجد کسی کی جا گیرنہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا پرنالہ گرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ کرآپ نے وہ پرنالہ توڑ دیا۔

## میری پیٹھ پر کھڑے ہوکر پر نالہ لگاؤ

اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے اور یو جیما کہ امیرالمؤمنین! آ ب نے یہ پر نالہ کیوں تو زا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ محد نبوی وقف ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور پیریز الہ تمہارے واتی کھر کا ہے،اس کا محبد میں گرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ پر نالہ لگا نا جائز نہیں تھا، اس لئے میں نے تو ز دیا۔حصرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیرالمؤمنین آتا ہے کومعلوم نہیں ہے کہ یہ پر نالہ میں نے رسول التبصلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے لگایا تھا،حضور اقدس صلی القد ملیہ وسلم کی اجازت ہے لگائے ہوئے پر نا لے کو آپ نے تو ژویا ؟ بیر*ن کر حضرت* فاروق اعظم رضی التد تعالیٰ عنه سنائے میں آ گئے اور یو جھااے عباس! کیا واقعی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاز ت وی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں! حضور اقدس صلی القدملیہ وسلم نے اجازت دی تھی ، حصرت عمر فاروق رمننی الله تعالیٰ عند نے فر مایا کہ میں تبہارے سامنے باتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لئے یہ کرو کہ میں ابھی یہاں جھک کر کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری پینے پر کھڑے بوکر ابھی ای برنالے کو درست کرو۔ حضرت حیاس رضی اللہ تعالیٰ عندنے فرمایا کہ آپ رہے دیں، آپ نے اجازت دیدی، بات ختم ہوگئی، میں برنالے کو لگوالوں گا۔ حضر ت مررضی القد تعالی عنہ نے فر مایا کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی شخص میری کمرید کھڑے ہوکراس پر نالے کو نہ لگا

دے اس کے کدائن خطاب کی بیمجال کیے ہوئی کاس نے رسول انتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت ویے ہوئے پرنالے میں تقرف کیا اور اس کو تو ڑویا۔ چنا نچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمر پر سوار کرکے اس پرنالے کو درست کرایا۔

#### إيها كيون كيا؟

ایسا کیوں کیا؟ بیاس لئے کیا تا کہ دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں اور میرا تھم چلتا ہے، اب میں فرعون بن گیا ہوں جو چاہوں کروں، اس لئے اس ممل ک ذریعہ اس خیال کونتم فر مایا اور اپنے نفس کی اصلاح فرمائی۔ بہر حال ہر لمحہ ان کو اس بات کی فکر تھی کہ بمارے اخلاق درست ہوں۔

#### حضرت ابو ہربریہؓ اورنفس کی اصلاح

حفزت ابوہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جومشہور سحابی ہیں اور بے شار
احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے
ہے، صوفی منش ہزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کو بحرین کا گورز بنا دیا گیا، اب دن
میں میہ وہاں کا انظام کرتے اور شام کوروز انہ میہ معمول تھا کہ سر پر لکڑیوں کا گھر
سر پر رکھتے اور جے بازارے گزرتے اور لکڑیاں بیچے۔ کسی نے ان سے پوچھا
کہ میہ کام کیوں کردے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کے میرانفس ہڑا شریے ہے، مجھے
اندیشہ رہتا ہے کہ حاکم بنے کی وجہ ہے کہیں میرے دل میں تکبرند آجائے، لبندا

## میں اپنے نفس کو اپنی حقیقت بار بار دکھا تا رہتا ہوں کہ تیری حقیقت یہ ہے۔ ہمارا حال

حضرات سی بہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ملیہم اجمعین نے اینے نفس کی اصلاح كرنے اور اين اخلاق كو ياكيزہ بنانے اور اسنے ول سے تكبر، حسد، بغض، عداوت اورنفرت ختم کرنے کے لئے بڑی محنت اور مجاہدے کئے، مہی كام صوفيا ، كرام كرات مين ، جولوك ان كے ياس اين اصلاح كے لئے آتے ہیں، یہ حضرات صوفیا ، کرام ان کے اخلاق کی تکرانی کرتے ہیں۔لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں بھی بید خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے اندر کچھ خرابی ہے یا کوئی عیب بے یا ہمارے اخلاق خراب میں یا ہمارے اندر تکبر پیدا ہور ہا ہے،خود پندی آ ری ہے، ریا داری پیدا موری ہے، نام وضور پیدا مور باہے یا ونیا کی محبت ول میں بیندری ہے،ان باتوں کا خیال شاذ ونادر بی کسی کوآتا ہوگا، بلکہ صبح سے شام تک زندگی کے اوقات گزر رہے میں اور ان برائیوں کے ہونے اور شہونے کی کوئی یر وانہیں ہے۔ یہ برائیاں ایسی ہیں کہ انسان کوخوو پیۃ نہیں چانا كەمىرے اندر بە برائى ہے، چنانچة تكبركرنے والے كوخود بەمعلوم نبيس موتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں ، تکبر کرنے والے سے اگر بوجھا جائے کہتم تکبر کرتے ہو؟ وہ کتے گا کہ میں تو تکبر نہیں کرتا ، کوئی متکبر پہنیں کہے گا کہ میں متکبر ہوں <u>یا</u> کوئی حسد کرنے والے نہیں کیے گا کہ میں حسد کرتا ہوں، حالانکہ اس کے ول میں تکبراور حسد بھرا ہوا ہے۔

## تسي معالج كي ضرورت

اور بیرایاں ایسی میں جوانسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی میں اور برباد کر ویتی میں اور برباد کر ویتی میں ، اس لئے کسی معالج کی ضرورت ہوتی ہے جواس بات کو بہجانتا ہو کہ بید بیاری اس کے اندر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا علاج کر ہے۔ اس کا نام "تقوف" اور پیری مریدی ہے اور "تقوف" کی اصل حقیقت کبی ہے، چنا نچہ قرآن کریم نے فرمایا:

يَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَقُوا اللَّه وكُونُوا مع الصَّدِقِيْنَ لَا اللَّه وكُونُوا مع الصَّدِقِيِّنَ لَ

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور تقوی افقیار کرو اور تقوی افتیار کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ جوشقی اوٹ ہیں ان کی صحبت افتیار کرو۔ جبتم ان کی صحبت افتیار کرو جبتم ان کا مزاج صحبت افتیار کرو گے تو ان کا رنگ ڈھنگ تہمارے اندر منتقل ہوگا، ان کا مزاج تہماری طرف منتقل ہوگا اور جب تمہاری اندر کوئی بیاری پیدا ہوگی تو وہ بہجان لیس کے اور بہجان لین کے اور تہماری ایس کے اور بہجان لین کے اور تہماری اصلاح کریں گے ۔ افلاق کو یا کیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کریں گے ۔ افلاق کو یا کیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کریں گے ۔ افلاق کو یا کیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کریں گے ۔ افلاق کو یا کیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کریں ہے ۔ افلاق کو یا کیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کریں ہے ۔

اخلاق کو پا کیزہ بنانے کا آسان راستہ

بہرحال! قرآن کریم کاس تھم کے مطابق کی انتد والے سے جوملم صحیح رکھتا ہواور عقیدہ صحیح رکھتا ہواور بظاہر تتبع سنت ہواہ رخود اس نے اپنی

اصلاح کی بزرگ ہے کرانی ہو، اس ہے رجوع کرنا اور پھراس کی بتائی ہوئی ہایات پڑمل کرنا، اخلاق کو پا کیزو بنانے کا آسان راستہ ہے۔

## بیساده دل بندے کدھر جا کیں

آن لوگ بیا شکال کرتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لئے کس کے باس جا کمیں؟ کوئی مصلح نظر بی نہیں آتا، پہلے زمانے میں بڑے بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے مشائخ ہوا کرتے ہتے، جیسے حضرت شنخ عبدالقاور جیلائی، حضرت جنید بغدادیؓ، حضرت علامہ شبلی اور حضرت معروف کرخی قمھم القد تعالی، اب میہ حضرات تو موجود نہیں

ے خداوندا! یہ تیرے ساوہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری ہے لہذا جب کوئی مصلح نہیں ہے تو اب ہماری چھٹی، ہم جو چاہیں کریں، کسی کے پاس جائے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

# مصلح قیامت تک باقی رہیں گے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے ہے کہ بید کرتے ہے کہ جب کرتے ہے کہ بید میں بڑا وحوکہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ کہ دیا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تو یہ تکم صرف حضور اقدین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ تکم قیامت تک

کے لئے ہے، لہٰذا ای آیت میں یہ خوشخری بھی ہے کہ قیامت تک اللہ والے باتی رمیں گے،صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

#### ہر چیز میں ملاوٹ

جيسى روح ويسے فرشتے

دوسری بات میہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں میہ تلاش کریں گے کہ مجھے تو اصلاح کرانے کے لئے جنید بغدادی جا ہئیں، مجھے توشیخ عبدالقادر جیلانی چاہئیں تو یہ حماقت ہے، کیونکہ اصول سے ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہوں ای معیار کے تمہار مسلح بھی ہوں گے۔ لہٰذا آج پُرانے دور کے معیار کا مصلح تو نہیں طے گا، لیکن ایسامسلح ضرور ال جائے گا جو تمہاری اصلاح کے لئے کافی ہوجائے گا، اس لئے سی اللہ والے کو تلاش کرواور اس تک چنچنے کی کوشش کرواور اس تک چنچنے کی کوشش کرواور اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کرو، اللہ تعالی انشاء اللہ ضرور مدوفر ما کیں گے۔

خلاصه

خلاصہ یہ نظا کہ قرآن کریم نے اس آیت میں ہمیں اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا تکم دیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ بنانے کا تکم دیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ بنانے کا بہتر بن اور آسان راستہ اللہ والوں کی تعجب اختیار کرنا ہے، لہذا اللہ والوں کو تلاش کرواور ان کی صحبت اختیار کرواور اپنی اصلاح ان ہے کرانے کی کوشش کرو، پھر اللہ تعالی مدوفر ما کیں گے۔ اللہ تعالی جھے بھی اور آپ کو بھی اس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيُنَ مِنْ الْعُلَمِيُنَ الْعُلَمِيُنَ الْعُلَمِيُنَ



مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرّم

. گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر، ۱۵

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ \*

# نكاح جنسى تسكيين كاجائز ذريعيه

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشُهَدُ اَنُ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -أُمَّا بَعُدُا فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ ٱلْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى أَزُوَا جَهِمُ

اَوْمَاملَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَمَن ابْتغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَاُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَن ابْتغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَاُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ (مورة المومون ١٨٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله السي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله رب العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم ابراران عزیز ایسورة مؤمنون کی ابتدائی آیات بیل جو میں نے آپ کے سائے ملاوت کی جی ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنوں کی صفات بیان فر مائی جی جن کو فلاح نصیب ہوگ ۔ دوسرے الفاظ میں بول کہا جا ملکا ہے کہ ایک مؤمن کی فلاح کا دار و مداران صفات پر ہے جو ان آیات میں بیان کی ٹی ہیں، البذا ہر موشن کو بیصفات حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہئے معول میں کوشش کرنی چاہئے۔ ان صفات میں سے تین صفات کا بیان پچیلے جمعول میں متفرق طور پر ہوا ہے ، نمبر ایک . نماز میں خشوع اختیار کرنا ، نمبر دو: لغو با تول سے پر ہیز کرنا ، تمبر دو: لغو با تول سے پر ہیز کرنا ، تمبر تین زکو قادا کرنا اور اپنے اخلاق کو درست کرنا۔ ان تین کا بیان الحمد لللہ بی بین زکو قادا کرنا اور اپنے اخلاق کو درست کرنا۔ ان تین کا بیان الحمد للہ بیشر وضرورت ہو چکا ہے۔

چوتھی صفت

چوتھی سفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جواپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور سوائے کنیزوں

کے کہ ان کے ذریعہ اگر لوگ اپنی خواہش پوری کریں تو ان پر کوئی ملامت نہیں اور جولوگ ان کے علاوہ کسی اور طریقے ہے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہیں تو وہ حدے گزرنے والے ہیں اور اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں۔ یہ آیات کا ترجمہ قا۔

## جنسی جذبہ فطری ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسلے کی طرف تمام مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے، وہ مسلہ ''انسان کی جنسی خواہش کی تسکیس'' کا مسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کو اس طرح بیدا فر مایا کہ ہرانسان میں ایک جنسی جذبہ موجود ہے اور یہ جنسی جذبہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ یعنی ہرانسان کو اپنی مخالف سمت یعنی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تسکیسن کا جذب اس کے دل میں بیدا ہوتا ہے۔

#### دوحلال رائے

اللہ تعالی نے اس جذبے پرکوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، لیکن اس
کے لئے دورائے قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ یہ دورائے تو طال ہیں اور
ان دو کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کے سارے رائے حرام ہیں اورا یک
مؤمن کے لئے واجب ہے کہ دہ ان سے پر ہیز کرے۔ دو طال راستوں میں
سے ایک تو نکاح کا راستہ کہ انسان نکاح کرکے اپنی بیوی کے ذریعہ جنسی
خواہش کی تسکین کرے، یہی راستہ اس کے لئے طال ہے بلکہ باعث اجر و

تواب بھی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں جن کو با ندی اورلونڈی بھی کہا جاتا ہے، پہلے زیانے میں جنگ کے دوران جولوگ قیدی ہوجاتے تھے تو ان کے مردول کوغلام اور عور تول کو کنیز اور باندی بنالیا جاتا تھا۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا میں بے طریقہ جاری تھااور آ پ کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہا، ان کنیروں کواللہ تعالیٰ نے ان کے آتاؤں کے لئے حلال کر دیا تھا، بشرطیکہ وہ کنیزمسلمان ہویا الل كتاب ميں سے ہو۔ قرآن كريم نے فرمايا كہ جنسى خواہش يورى كرنے كے مد دوطریقے تو حلال ہیں،ان کے علاوہ انسان جنسی خواہش کی تحمیل کے لئے جو تھی طریقہ اختیار کرے، وہ حرام ہے اور جو ان طریقوں کو اختیار کرے وہ حد ہے گزرنے والا ہےادرا یے نفس مرظلم کرنے والا ہے۔

#### اسلام كااعتدال

الله تعالى نے جو دين عطا فرمايا ہے، اس كى ہر چيز ميں اعتدال اور توازن کو منظر رکھا ہے، ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے اور کوئی انسان اس خواہش ہے مشتی نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا پیغبر، بڑے سے بڑا بزرگ، بوے سے براولی، اس خواہش ہے مشتیٰ نہیں، ہرایک کے دل میں بیہ خواہش یائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تارک و تعالی نے اس انسانی خواہش کونسل انسانی کی بردھوتری کا ذریعہ بنایا ہے کہ انسان کی نسل ای خواہش کے میتیج میں برحتی ب، لہذا یہ خواہش فطری ہادر جب بیخواہش فطری ہے تو شریعت نے ینبیں کہا کہ ریضنی جذبہ خراب ہے، یا گندہ ہے، یا ناپاک ہے، یا حرام ہے،

اس جذبہ کوحرام قرار نہیں دیا، البتہ اس جذبہ کو تسکین دینے کے لئے ایک جائز راستہ مقرر کر دیا، اس جائز راہے ہے اس جذبے کی جنتی تسکین چاہو کرو، وہ تبہارے لئے طلل ہے، لیکن اس کے علاوہ جو راہتے ہیں، وہ چونکہ دئیا ہیں فساد پھیلائے والے ہیں، وہ انسان کو انسانیت کے جاہے ہے نکال دینے والے ہیں، اور حیوانیت کے راہتے ہیں، اس لئے شریعت نے ان پر یابندی

عائد کردی ہے، ان کو ناجائز قرار دیا ہے اسلام میں بیاعتدال اور توازن ہے۔

#### عيسائيت اور رهبانيت

''عیسائیت'' ،کو آپ دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ میسائی ندہب میں راہبوں اور تارک الدنیا لوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو'' رہانیت'' کہ جا تا ہے،عیسائی راہبوں کا کہنا ہےتھا کہاگر اللہ تعالٰی کا قرب حاصل کرنا ہے اور الله تعالیٰ کی رضا مندی اورخوشنو دی حاصل کرنی ہے تو اس کا اس کے علاوہ کوئی راستنہیں ہے کہ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دواور ان کو خیر باد کہدو، جب تک د نیا کی ساری لذتیں نہیں جھوڑ و گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا لہٰذا اگر کھانا کھانا ہے تو بس بقدر ضرورت روکھا بھیکا اور بدمزہ کھانا کھاؤ، مزے کی خاطر اور لذت کی خاطر کوئی احیما کھانا مت کھاؤ، اور اگر کھانے میں لذت عاصل کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں مل کتے ، ای طرح تہہیں اس جنسی خواہش کو بھی دبانا پڑے گا، اگرجنسی خواہش کی پہل کے لئے نکاح کا راستہ اختیار کرو ئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گئے جب تک تم شادی کونہیں چھوڑ و گے، بیوی بچوں کونہیں چھوڑ و گے اور

دنیا کے سارے کاروبار کونبیں چھوڑ و گے، چنا نچہ انہوں نے خانقا ہیں بنا کیں، ان خانقا ہوں میں راہبوں کی کھیپ آئ کرمقیم ہوئی اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دنیا کوچھوڑ کرآئے ہیں۔

## عبيهائي رامبه عورتين

آپ نے عیسائی ''ئی'' کا نام سنا ہوگا،''ئی'' وہ عورتیں ہوتی تھیں جول نے اپنی زندگی خانقاہ کے لئے وقف کر ویتی تھیں اور شادی ہے کنارہ کشی اختیار کرلیتی تھیں کہ ساری عمر وہ شادی نہیں کریں گی۔ ایک طرف''راہب'' مرد ہیں جنہوں نے یہ ہم کھا رکھی ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے اور کیونکہ اگر شادی کریں گے ورسری طرف''ئن'' شادی کریں گے تو اللہ تعالی ناراض ہو جا کیں گے، ووسری طرف''ئن'' خوا تین ہیں جنہوں نے ہم کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی، کیونکہ شادی کرنے خوا تین ہیں جنہوں نے ہم کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی، کیونکہ شادی کرنے کے اللہ تعالی ناراض ہو جا کیں گے، اور ان کا کہنا ہے تھا کہ جب تک نفس کونہیں کے اللہ تعالی ابنا قرب عطا کہیں گے اور جب تک خواہشات کونہیں دبا کیں گے، اللہ تعالی ابنا قرب عطا نہیں کریں گے۔ نہیائیت ہیں میہ نظام جاری تھا۔

# یہ فطرت سے بغادت تھی

لیکن یہ نظام فطرت سے بغاوت کا نظام تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندرجنس جذبہ رکھا ہے اور کوئی انسان اس جذبے سے مشتیٰ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جذب تو رکھ دیں اور اس کی تسکیس کا کوئی حلال اور جائز راستہ نہ بتا کمیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی حکمت سے بعید

ہے۔ چنانچے فطرت سے بغادت کا انجام یہ ہوا کہ وہ عیسائی خالت ہیں جن میں راہب مرداور بن عور تیں رہتی تھیں رفتہ رفتہ یہ خالتا ہیں فی گئ کے اڈے بن گئے، اس لئے کہ وہ مرداور عور تیں انسان اور بشر تھے، ان کے دل میں جنسی خواہش کا جذبہ پیدا ہونا لازم تھا۔ اس جذبے کو پورا کرنے کے لئے شیطان نے ان کو رائے مجماعے۔

## شیطان کی پہلی حاِل

چنانچے شیطان نے ان کو بیراستہ مجمایا کہ اپنے نفس کو جتنا کیلو کے اور جتنا اپنے نفس پر ضبط کرو گے اتنا ہی القد تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جب خواہش بہت زیادہ شدید ہورہی ہواس وقت میں اس نفس کو کیلو گے تو اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہوں گے، لہٰذا ایبا کریں کہ راہب مرد اور راہب عورت دونوں ایک کمرے میں رہیں۔ ایک کمرے میں رہنے کے نتیج میں خواہش زیادہ اکبرے گی، اور اس کو زیادہ مختی سے دبانا پڑے گا، اور زیادہ تحتی ہوں گے، چنا نچہ مردہ کورتیں ایک کمرے میں رہا خواہش زیادہ اللہ میں میا شروع ہوگئے۔

مرے میں رہنا شروع ہوگئے۔
شیطان کی دوسری حیال

اس کے بعد شیطان نے یہ جھایا کہ ابھی اور زیادہ نفس کو کیلئے کی ضرورت ہے لہذا راہب مرداور راہب عورت ایک چار یائی پرسوئیں ، اس کے بیتے میں جب خواہش زیادہ پیدا ہول تو ان کو دبائیں اور کیلیں تو اللہ تو لی اس

ے اور زیادہ خوش اور راضی ہوں گے۔ چنانچہ جب ایک ساتھ جار پائی پر سوئے تو نتیج ظاہر ہے اس کے نتیج میں بالآخر میہ ساری خافقا میں فحاشی کے اور یہ بن گئے ، مام زندگی میں اتنی جدکاری نہیں تھی جتنی بدکاری ان راہوں کی خانقا ہوں میں بیدا ہوئی۔ میسب فطرت سے بغاوت کا نتیجہ تھا۔

فكاح كرنا آسان كرديا

اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو وین عطافر مایا اس میں اس انسانی فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ جنسی خواہش انسان کی فطرت کا ایک جذبہ ہے البندا اس تسکیس کا ایک حلال راستہ ہونا چاہئے۔ اور وہ حلال راستہ نکاح" ہے، پھراس کاح کو شریعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی پائی بناح کو شریعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی پائی پیسے کا خرچ نہیں ہے، کس تقریب کی ضرورت نہیں ہے، یبال تک کہ مجد جانا اور کسی سے نکاح پڑھوانا بھی شرطنیں ہے۔ بلکہ نکاح کے لئے بس اتی شرط ہے کہ میاں بیوی اور دو گوا، ویک سے اندر موجود ہوں، اور اس مجلس میں دو گوا، ویل کے سامنے لڑکا ہے ابد ے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب

# عیسائی ندهب میں نکاح کی مشکلات

میں یہ کیے کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح ہوگیا۔

جبکہ عیسائیوں کے یہاں'' کلیسا'' کے باہر نکاح کرناممکن نہیں، لہذا اگر دومردعورت دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرلیں تو عیسائی ندہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ عیسائی مذہب میں نکاح اس وقت منعقد ہوگا جب
مرد وعورت کلیسا میں جا کیں اور وہاں کے پاوری کی خوشامد کریں اور اس پاوری
کوفیس ادا کریں، وہ پادری اپنی فیس وصول کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے
لئے خاص وقت مقرر کرے گا اس وقت میں جب پادری نکاح پڑھائے گا تب
نکاح منعقد ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ شریعت اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں
لگائی کہ نکاح کسی اور سے پڑھوایا جائے بلکہ دو مرد وعورت دو گواہوں کے
سامنے ایجاب وقبول کرلیں اور مبرمقرر کرلیں بس نکاح منعقد ہوگیا۔
مناسے ایجاب وقبول کرلیں اور مبرمقرر کرلیں بس نکاح منعقد ہوگیا۔
منطبہ واجب نہیں

البت سنت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھ لیا جائے اگر شوہر پڑھ سکتا ہے تو وہ خود خطبہ پڑھ لیانے کی ضرورت نہیں، لیکن عام طور پر شوہر کو خطبہ نیس آتا اس لئے قاضی صاحب کو بلا کر خطبہ پڑھوایا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ ایجاب وقبول کرایا جاتا ہے، تا کہ سنت کے مطابق نکاح ہوجائے، ورنہ اسلام میں نہ خطبہ پڑھنا شرط ہے نہ صحد میں جانا شرط ہے، نہ کی قاضی سے نکاح پڑھوانا شرط ہے۔ اللہ تعالی نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا تا کہ انسان کی فطری خواہش غلط رائے تارش نہ کرے اور جب فطری خواہش پیدا ہو آج انسان کی فطری خواہش غلط رائے تارش نہ کرے اور جب فطری خواہش پیدا ہو آج انسان کے پاس اس جواہش کو پورا کرنے کے لئے طال راستہ موجود ہو۔ شادی کی عدا اس کی عدا ہے بالیا

آج ہم نے نکاح کومعاشرے میں ایک طومار بنالیا ہے، شادی کو ایک عذاب بنالیا ہے، آج کو کی شخص اس وقت تک شادی نہیں کرسکتا جب تک اس کے پاس بزاروں لاکھوں روپے موجود نہ ہوں، کیونکہ اس کو تقریب کے لئے پیسے چاہئیں، مبندی کی رہم کے لئے پیسے چاہئیں، مثنی کی رہم کے لئے پیسے چاہئیں، مثنی کی رہم کے لئے پیسے چاہئیں اور ان تمام کا موں میں استان آ دمی بلانا ضروری ہے اور شاوی کے لئے اتنا زیور چاہئے استان کیٹرے چاہئیں، ولیمہ کی دعوت ہوئی چاہئے، اس طرح نکاح میں رہم و رواج نے ہزار طور ہارینا دیئے ہیں، جس نے نکاح کو ایک عذاب بناویا ہے، جبکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں۔

#### حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اورشادی

حدیث شریف یل آتا ہے کہ ایک مشہور محالی حفزت عبدالریمان بین عوف رضی اللہ تعالی عنہ جوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور سابقین اولین جو بالکل ابتداء اسلام میں بی اسلام لے آئے بیان میں سے ہیں۔ اور ان وی خوش نفیب لوگوں میں سے ہیں جن کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ جنت میں جا ہمی گے۔ یہ ججرت کے بعد مدینہ منورہ آگے ایک ون یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے آئے اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زرورنگ کی خوشہوگی ہوئی ہوئی نے مضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ یہ تمہارے کپڑے یہ زرورنگ کی خوشہوگی ہوئی نزرورنگ کی خوشہوگی ہوئی سے زرورنگ کی خوشہوگی ہوئی سے نام ہوا ہوا کہ یہ تمہارے کپڑے یہ خضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ یہ تمہارے کپڑے یہ زرورنگ کیسے لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، اس نکاح کی وقت خوشہو لگائی تھی۔ یہ اس خوشہوکا نشان ہے۔ اب و کھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشہوکا نشان ہے۔ اب و کھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشہوکا نشان ہے۔ اب و کھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشہوکا نشان ہے۔ اب و کھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشہوکا نشان ہے۔ اب و کھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشہوکا نشان ہے۔ اب و کھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور

اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تک تبیں اور حضور اقد س سلی ابتہ علیہ وسلم نے بھی ان ہے کوئی شکایت نبیں کی کہ واہ بھائی! تم نے اکیلے اکیلے نکاح کرلیا، ہمیں بلایا بھی نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ یہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی بیں کہ جب تک ہزار آ دمی نہ بلائے جا نمیں جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے ہیں کہ جب تک ہزار آ دمی نہ بلائے جا نمیں جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے جب تک ہال بک نہ کرایا جائے اس وقت تک شادی نہیں ہوگی، اسلام میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تا کہ خضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تا کہ فالم کو اتنا آ سان کر دیا جائے کہ انسان جنسی خواہش کی تسکیل کے لئے غلط راستے تلاش شہرے۔

#### حضرت جابر رضى الله عنه اور ذكاح

ایک اور انصاری صحابی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه جو حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کے بے حد چبیتے محابی اور لاؤ لے صحابی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم ہے برسیل تذکرہ ذکر کر دیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! میں نے نکاح کر لیا ہے، آپ عیالیہ نے بوجیعا کہتم نے کس کنواری ہے نکاح کیا یا بیوہ ہے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! میری چیوٹی چیوٹی آ ببنیس ہیں۔ ان کو ایسی عورت کی ضرورت تھی جو بجھدار ہو، اور ان کی تربیت بھی کر سے اب اگر میں کسی کنواری سے نکاح کرتا تو وہ ان کی بوری دکھ بھی ل نہ کرعتی، اس لئے میں نے ایک بیوہ ہے نکاح کرتا تو وہ ان کی بوری دکھ بھی ل نہ کرعتی، اس لئے میں نے ایک بیوہ ہے نکاح کرتا تو وہ ان کی بوری دکھ بھی ل نہ کرعتی، اس لئے میں نے ایک بیوہ ہے نکاح کرتا تو وہ ان کی بوری دکھ بھی ل نہ کرعتی، اس لئے میں نے ایک بیوہ ہے نکاح کیا ہے، حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کو دعہ دی کہ اللہ تعیال نہ کرعتی، اس کو دعہ دی کہ اللہ تعیاد سے نکاح کیا ہے، حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کو دعہ دی کہ اللہ تعیاد سے نکاح کیا ہے، حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کو دعہ دی کہ اللہ تعیاد سے نکاح کیا ہے، حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کو دعہ دی کہ اللہ تعیاد سے نکاح کیا ہے، حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کو دعہ دی کہ اللہ تعیاد وسلم نے ان کو دعہ دی کہ اللہ تو دیا دی کہ اللہ تعیاد وسلم نے ان کاح میں بر تے دے۔

یہاں بھی نہ تو حضور اقدس سلی اللہ تعالی عند نے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ، اور نہ ہی حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بید شکایت کی کہتم نے اسلام کا بیہ اسلام کا بیہ مزاج تھا جو حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج نے ہندؤں اور مزاج تھا جو حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج نے ہندؤں اور غیر سلموں کے ساتھ رہنے کے نیتیج میں اپنے تکاح اور شادی میں آئی رسمیں بڑھالی ہیں کہ وہ نکا آ ایک عذاب بن کررہ گیا ہے اور آیک عام آدی کے لئے نکاح کرنا بڑا مشکل ہو بیا ہے۔ بہر حال ! شریعت نے نکاح کا راستہ آسان کر دیا کہ اس طرح نکان رکو اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز ویا کہ اس طرح نکان رکو اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز ویا کہ اس طرح کرنا براواور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز ویا کہ اس طرح کرنا کراواور اس نکاح کے دریعے اپنی جنسی خواہش جائز ویا کہ اس طرح کرنا کراو۔ اسلام نے رہانیت کی دعوت نہیں دی کہتم نکاح کو فرایک چھوڑ دو۔

#### جائز تعلقات يراجروثواب

پھر نہ صرف یہ کہ نکاح کی اجازت دی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میاں ہوی کے درمیان جو باہی تعلقات ہوتے ہیں وہ نہ صرف جائز ہیں بلکہ وہ تعلقات تو جہ میں وہ نہ صرف جائز ہیں بلکہ وہ تعلقات تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم اپنی ہوی کے ساتھ جواز دواجی تعلق قائم کرتے ہیں وہ تو ہم اپنی ذاتی لذت حاصل کرنے کی خاطر کرتے ہیں۔ اس میں ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم سے لذت حرام طریقے کے صاحل کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام سے فرمایا کہ جیسے گناہ ہوتا، آپ نے فرمایا کہ جب تم حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ کہ جب تم حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ

تعالی کے علم پر طلال طریقہ اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تعالی تنہیں اس طلال طریقہ بنتا ہے۔ طریقے پر تواب عطافر ماتے ہیں، اور بیٹل تہارے لئے اجر کا سبب بنتا ہے۔ نکاح میں تا خیر مت کرو

اور پھراس طال طریقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آزادی ویدی کہ میاں بیوی پر اس بارے میں اوقات کی کوئی پابندی نہیں، مقدار کی اور عدو کی کوئی یا بندی نہیں اور طریقوں کی بھی کوئی خاص یا بندی نہیں ،اس طرح ہے اس میں آزادی دیدی تاکه انسان ناجائز رائے علاش نہ کرے۔ ای لئے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا کہ اگر تمہارے ہاس تمہاری لڑکی کا رشتہ آئے اور ایسے لڑکا کا رشتہ آئے جو تمہیں پیند ہو، تمہیں ظاہری اعتبار ہے بھی اور دین کے اعتبار ہے بھی اچیا لگتا ہو، اور تمہارا كفو بھی لگتا ہوتو اس رہنتے کو قبول کرلواور پھر فر مایا کدا گرتم ایسانہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنداور فساد کھیلے گا۔ چنانچہ وہ فتنداس طرح کچیل رہا ہے کہ گھر میں لڑ کیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے بھی موجود ہیں،کیکن جہیز كا انتظار ب اور ال بات كا انتظار بك باب ك ياس لا كهول روي آ جا ٹیں تو پھروہ اپنی بٹی کی شادی کر کے ان کو رخصت کرے لیکن وہ لڑ کیاں بھی تو انسان ہیں، ان کے دلول میں بھی جذبات ہیں، ان کے دلوں میں بھی خواہشات میں۔ جب وہ خواہشات جائز طریقے سے بوری تہیں ہول کی تو شیطان ان کو نا جا مُز طریقے کی طرف لے جائے گا، اور اس سے فتنہ و فساد تھیلے گا۔ معاشرے کے اندر آج و کی لیج کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد ہے روگر دانی کے نتیج میں کیسا فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔

#### ان کے علاوہ سب حرام رائے ہیں

بہر حال! شریعت نے ایک طرف اس خواہش کی تسکین کا جائز طریقہ بتا دیا اور دوسری طرف یہ کہدیا کہ اس کے علاوہ جوراسے جیں وہ انسان کو جابی کی طرف لے جانے والے جیں ان کی طرف لے جانے والے جیں ان کی طرف جا کیں گے وہ لوگ اپنی صد سے بچو اور جولوگ ان راستوں کی طرف جا کیں گے وہ لوگ اپنی صد سے گزرنے والے جیں اور عذاب کو دعوت دینے والے جیں۔ اس لئے قرآن کر کیم نے فرمایا کہ جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں لیمنی عفت وعصمت کی زندگی گزاریں اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے جو طلال طریقے جیں صرف کی زندگی گزاریں اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے جو طلال طریقے جیں صرف ان پراکتفا کریں ان پرئی کئے بغیران کو خد دنیا میں فلاح حاصل ہو سکتی ہے اور منہ قرت میں فلاح حاصل ہو سکتی ہے اور منہ قرت میں فلاح حاصل ہو سکتی ہے۔

# اختام

اب و کھنا یہ ہے کہ اس عفت اور عصمت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اس کے لئے قرآن وست نے کیا تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے انشاء الله اگر زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا، الله تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفتل و کرم سے عفت وعصمت کی دولت عطا فرمائے، اپنی رضا کے مطابق زندگی گزار نے کی توفیق عطا فرمائے۔ آبین ۔

کی توفیق عطا فرمائے۔ آبین۔

و آ خِرُ دَنُزَ انا آن الْحَمْمُدُ لَلْهُ رَبِ الْعَلَمِیْنَ



مقام خطاب بامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلد تمبر: ۱۵

# بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ۖ

# آ تکھوں کی حفاظت کریں

التحمد لله نحمدة و نستعيئه و نستغفره و نُؤْمِنُ بِـهِ وَنُتُوكُنُلُ عَلَيْهِ وَنَغُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَئِيرًا -أَمَّا بَعُدًا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدْ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهمُ خْشِعُوُنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُوُنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ

لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ اَيْمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ الْبَنَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ الْبَنَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ الْبَنَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ ( مورة المؤمنون: ١٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمبيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! گزشت کی جمعوں سے فلاح یافتہ مومنوں کی صفات کا بیان جیس رہا ہے، تین صفات کا بیان تنصیل سے ،و چکا۔ چوتھی صفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جو اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے کہ ان کے ذریعہ جوشخص اپنی جنسی خواہش پوری کرے تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اور جو شخص ان کے علاوہ کی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہے تو وہ صد سے گزر نے والے ہیں۔ اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، پچھلے جمعہ کو صد سے گزر نے والے ہیں۔ اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، پچھلے جمعہ کو خواہش کو انٹہ تعالی نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جس میں ہماری ہر جائز خواہش کو تسکین دیے کا صاف سخرا پاک راستہ موجود ہے۔ انسان کا جنسی جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس جذبہ پر اللہ تعالی نے کوئی قدغن کوئی جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس جذبہ پر اللہ تعالی نے کوئی قدغن کوئی جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس جذبہ پر اللہ تعالی نے کوئی قدغن کوئی ویا بیابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن یہ بتا دیا کہ اس جذبہ پر اللہ تعالی نے کوئی قدغن کوئی ویا بیابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن یہ بتا دیا کہ اس جذبہ پر اللہ تعالی نے کوئی قدغن کوئی ویابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن یہ بتا دیا کہ اس جذبہ پر اللہ تعالی نے کوئی قدغن کوئی ویابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن یہ بتا دیا کہ اس جذبہ پر اللہ تعالی نے کوئی قدغن کوئی ویابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن یہ بتا دیا کہ اس جنس جذبہ کی تسکیوں کا جائز راستہ کیابندی عائد کر بیابندی عائد کیابندی عائد کر کا جائز دو استہ موجود ہے۔

نکاح ہے۔ اب اگر انسان اس رائے ہے اس جذبہ کی تسکیس کرے تو ہے نہ صرف ہے کہ جائز ہے۔ بلکہ باعث اجر وثواب ہے، لیکن اگر اس کے علادہ کوئی اور راستہ تلاش کرے اور نکاح سے جث کر بغیر نکاح کے اپنی جنسی خواہش کی تسکیسن کرنا چاہے تو یہ حدہے تجاوز ہے۔ فساد کا راستہ ہے اور یانسان کو تبای کی طرف لے جانے والا ہے۔

# بەمغرلى تېذىب ب

جن جن معاشروں میں نکاح ہے ہث کر بغیر نکاح کے جنسی خواہش کی سکین کا دروازہ کھولا گیا، وہ اخلاقی اعتبار ہے اور معاشرتی اعتبار ہے تباہی کا شکار ہوئے ، آج مغربی ونیا پورپ اور امریکہ کی تہذیب کا ونیا میں وُ نکا بجا ہوا ہے، کیکن انہوں نے جنسی خواہش کی تسکین کے لئے ٹکاح کے ملاوہ دوسرے ا ہے اختیار کرنے کی کوشش کی تو اس جنسی خواہش نے ان کو کتوں اور گدھوں اور بلیوں کی صفت میں شامل کر دیا۔ بعض معاشرے ایسے میں جن کے ریکارڈ یر سے بات موجود ہے کہ یہاں کی ستر اتی فیصد آبادی حرام کی اولاد ہیں اور فاندانی نظام تباه ہو چکا ہے۔ فیملی سٹم کا ستیاناس ہو گیا۔ باپ ہٹے، ماں، بٹی، بھائی، بہن کے تصورات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج مغربی و نیا کے مفکرین چخ رہے ہیں کہ ہم نے اس جہت ہےاہیے آپ کو تباہی کے کنارے پر بہنجا دیا ہے بیاس لئے کہ قرآن کریم نے جو راستہ بتایا تھا کہ نکاح کے ذریعہ جنسی خواہش کی تسکین کرو، اس کوچھوڑ کر دوس ہے رائے اختیار کر لئے۔

# بہ جذبہ کی حدیر رکنے والانہیں

اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر بیمن خواہش کا جذبہ جائز صدود کے اندر ہے تو یہ جذبہ بقاء نوع انسانی کا جذبہ بنآ ہے اور انسان کو بہت سے فوائد پہنچا تا ہے، کیل جس وقت یہ جذبہ جائز صدود ہے آ گے بڑھ جاتا ہے تو یہ جذبہ ایک نہ منے والی بھوک اور نہ منے والی پیاس میں تبدیل ہوجاتا ہے، اگر کوئی انسان ناجائز طریقے ہے اپی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس کا لازی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پجر کی حد پر اسکوقر ار اور چین نہیں آتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پجر کی حد پر اسکوقر ار اور چین نہیں آتا، وہ اور آ گے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بھی اس کی بیاس اور بھوک نہیں مثق ، جسے جو شخص استقاء کا مریض ہوتا ہے وہ ہزار مرتبہ بھی یانی پی لے، اور منکے کے منکے اپنا استقاء کا مریض ہوتا ہے وہ ہزار مرتبہ بھی یانی پی سے، اور منکے کے منکے اپنا ہیں واضل کر لے پھر بھی اس کی بیاس نہیں بھیجتی یہی صورت حال اس وقت پیٹ میں واضل کر لے پھر بھی اس کی بیاس نہیں بھیجتی یہی صورت حال اس وقت مد پر دکتا نہیں ہے۔ موتی ہوتا ہے وہ بذہ اپنی معقول صدود سے تجاوز کر جائے، وہ بذہ بے پر کسی حد پر دکتا نہیں ہے۔

# پهر بهی تسکین نہیں ہوتی

آج مغربی دنیا میں یہی صورت حال ہو رہی ہے۔ ایک طریقے ہے جنسی خواہش کی تسکین شروع کی ۔لیکن پوری تھیل نہ ہو گئی، پھراور آگے بڑھے پھر بھی تسکین شروع کی ۔لیکن پوری تھیل نہ ہو گئی ہوری تسکین مکمل نہ ہو گئی ہیاں تک کہ اب صورت حال ہیہ ہے کہ مغربی دنیا میں ایسے بے شار واقعات سامنے آرہے ہیں کہ اب بعض لوگوں کو جنسی خواہش کی تسکین اس وفت تک سامنے آرہے ہیں کہ اب بعض لوگوں کو جنسی خواہش کی تسکین اس وفت تک

نہیں ہوتی جب تک وہ کی ذاتو ن کے ساتھ جنسی خواہش بھی پوری کرنے کے بعداس کوتل بھی کریں۔

#### مدے گزرنے کا نتجہ

مغرلی دنیا کا رہ عجیب منظر ہے کہ جہاں ان کے معاشرے نے عورت کو ا تنا ستا کر دیا کہ قدم قدم پرعورت ہے تسکین حاصل کرنے کے درواز ہے چو پٹ کھلے ہوئے ہیں، کوئی قدغن اور کوئی یا بندی ان برنہیں، کیکن جن ملکوں میں عورت اتنی سستی ہے انہی ملکوں میں زنابالجبر کے واقعات ساری ونیا ہے زیادہ میں وجداس کی یہ ہے کہ رضا مندی کے ساتھ جنسی خواہش کی تسکین کر لینے کے بعد بھی نفس کو قرار نہیں آیا، اب یہ خیال آیا کہ زبردی کرنے میں زیادہ لذت ہے اور پھر زبروی کی اتنباء حدیہ ہے کہ جس عورت ہے جنسی تسکیین حاصل کی جار ہی ہے اس کو ای وقت میں قبل کرنا بھی جنسی تسکین کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ آج اس معاشرے میں ایسے واقعات بھرے یڑے ہیں کہ اب فکر رکھنے والے بیسوج رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کس جابی کے وھانے پر بہنیا دیا ہے۔ قرآن کریم کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ اس نکاح کے بندھن ہے ہٹ کرجنسی خواہش کی تسکین کا راستہ تلاش کرتا چاہتے ہیں۔ وہ حد ے گزرنے والے ہیں اور عدے گزرنے کے بعد بھی ان کو کسی حدیر قرار نہیں آ ہے گا۔ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کے ذریعہ ہم نے تمہارے لئے ایک جائز راستہ پیدا کر دیا، اس جائز راستے کی نضیلت رکھدی کہ اگر انسان اپنی ہوی کے ساتھ اپنے جنسی جذبے کی تسکین کرے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکداس پراجرو تواہ بھی ماتا ہے۔ باتی سب رائے حرام کردیے۔ پہلا بٹکہ: نظر کی حفاظت

اب حرام راستوں اور طریقوں سے بیخے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے بہر سے بھا دیے جیں کہ اگر ان بہروں کا لحاظ رکھا جائے تو انسان کبھی بھی جنسی گراہی میں مبتلانہیں ہوسکتا، ان میں سے سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کا تحکم دیا۔ رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: النظر سهم من سهام اجلیس ۔ یعنی انسان کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یعنی شیطان انسان کواس نگاہ کے ذریعہ غلط راستے پر ڈالٹا ہے۔ اور اس نظر کو غلط جگہ پر ڈالٹا ہے۔ اور اس نظر کو غلط جگہ پر ڈلوانا چاہتا ہے اور اس کے نتیج میں انسان کے دل میں فاسد خیالات بیدا ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں فاسد خیالات بیدا ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں فاسد جذبات انجرتے ہیں اور اس کے نتیج میں بالا خرانسان کوئیل گرائی کی طرف لے جاتا ہے۔

نگاہیں نیچےرکھیں

قَرْ آن كَرِيمُ مِن اللهُ تَعَالَى فَ ارشادَ فَهَايا قُلُ لَلْمُؤْمِنِيُنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمُ وَيَحَفَظُوا فُرُوجَهُمُ - (مورة النور، آيت ٢٠)

آ پ مؤمنین سے کہدیں کہ اپنی نگاہوں کو نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا سب سے حفاظت کرنے کا سب سے پہلا طریقتہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرویہ نگاہ فاط جگہ پرنہ پڑے، کسی

نامحرم عورت پر لذت لینے کی غرض ہے نگاہ ڈالنا زنا کی پہلی سیڑھی ہے ایک صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔العبان تو نبان، و زنا هما النظر ۔ یعنی آئی سیس بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا و یکھنا ہے آئی سیس بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا و یکھنا ہے آئی سیرھی ہے، شریعت محرم کولذت حاصل کرنے کی غرض ہے و یکھنا یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے، شریعت نے اس پریا بندی عائد فریاوی ہے۔

# آ جکل نظر بچانامشکل ہے

آج کل کے معاشرے میں جہاں چاروں طرف انسان کی نگاہ کو ہناہ 
نہیں ہے، چاروں طرف فتنے بھیلے ہوئے ہیں۔اس موقع پر بیٹھم دیا گیا ہے کہ
نگاہ کو نیچے رکھواور اپنی نگاہ کا غلط استعال نہ کرو۔ آج کا نوجوان یہ کہے گا کہ نگاہ
کو نیچے رکھ کراور چاروں طرف ہے آئکھیں بند کر کے چلنا بڑا مشکل کام ہے۔
اس لئے کہ کہیں بورڈ پرتصورِ نظر آر ہی ہے اور کہیں اخبارات میں تصوری سی نظر
آر ہی ہیں، کسی رسائے کو ویکھو تو اس میں تصویر موجود، بازار ہے کوئی چیز خرید و
تو اس پرتصویر موجود ہے پردہ عورتیں ہرجگہ باہر چلتی بجرتی نظر آتی ہیں، اس
لئے نظریں بھانا تو ہڑا مشکل کام ہے۔

# يه آ نکھ کتنی برای نعمت ہے

لیکن اس مشکل پر قابو پانے کے لئے ذرااس پرغور کرد کہ بیآ تکھ جواللہ تارک و تعالی نے تمہیں عطافر مائی ہے بدکیا چیز ہے؟ بیدا کیک ایک مشین اللہ تعالی نے تمہیں عطافر مائی ہے جو پیدائش ہے کیکر مرتے دم تک بغیر کسی پہنے اور

بغیر محنت کے یہ مشین کام کر رہی ہے اور اس طرح کام کر رہی ہے کہ جو چیز چاہواس کے ذریعہ د کھے لوجو چاہولطف اٹھالو، اگر اللہ تعالی تمہین اس مشین کے اندرغور کرنے کی تو نیق دے تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے اس چھوٹی می جگہ میں کیا کار فانہ نٹ کر رکھا ہے، جو آ تکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کالجوں، یو نیورسٹیوں اور اسپتالوں میں ساری عمر لگادی، لیکن اب تک یہ دریافٹ نہیں کر سے کہ کیا کار فانہ کیا ہے؟ اس کار فانے کے اندر کتنے پردے ہیں؟ کتنی جھلیاں ہیں؟ اللہ تعالی نے اس میں کتنے پردے فٹ کرر کھے ہیں؟ لیکن چونکہ یہ مفت میں ال گئ ہے، اس کے لئے کوئی پائی بیہ خرچ نہیں کر تا پڑا کین چونکہ یہ مفت میں ال گئ ہے، اس کے لئے کوئی پائی بیہ خرچ نہیں کر تا پڑا ہے کوئی میں کر تا بڑا ہے۔ اس وج سے اس نعمت کی قدرنہیں۔ ہے کوئی محنت نہیں کر نی پڑی۔ اس وج سے اس نعمت کی قدرنہیں۔

جس دن آکھ کی بینائی پر ذرہ برابر فرق آجائے تو تمہارے جم میں زلزلہ آجاتا ہے کہ کہیں میری بینائی نہ چلی جائے ، اور اگر خدانہ کرے یہ بینائی چلی جائے ، اور اگر خدانہ کرے یہ بینائی چلی جائے تو پھر انسان ساری دنیا کی دولت خرج کرنے کے لئے تیار ہوجاتا ہے کہ چاہے میری دولت جلی جائے ، لیکن میری بینائی ججھے داپس مل جائے تاکہ میں اپنی بیوں کو دیکھ سکوں ، میں اپنے بیوں کو دیکھ سکوں ، میں اپنے مال باپ کو دیکھ سکوں ۔ بینائی جانا تو در کنار بلکہ اگر بینائی میں ذرہ فرق آجائے کہ بیر ہوا نظر آنے گئے یا آکھوں کے سامنے تر مرے ناچنے لکیں یا آکھوں کے سامنے تر مرے ناچنے لکیں یا آکھوں کے سامنے طقے اور دائر نے نظر آنے گئیں تو انسان گھرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگیا ادر میا منے تر خراروں خرج کرتا ہے کہ بیکیا ہوگیا ادر کیمر آکھوں کے اس بھا گنا ہے اور ہزاروں خرج کرتا ہے کہ

کسی طرح میری آ تکھوں کا بیقص وور ہو جائے لیکن ہمیں اور آ ب کو میدولت ملی ہوئی ہے اور مرتے وم تک کام کرتی ہے نداس کی سررس کی ضرورت، نداس م تیل ڈالنے کی ضرورت۔

# آ کھی تلی کی عجیب شان

اور اس آ کھ کے اندر اللہ تعالی نے ایک عجیب وغریب نظام بنایا ہے مجھے ایک آ محموں کے ماہر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کدانسان جب روشی میں جاتا ہے تو اس کی آ کھ کی تلی پھیلتی ہے اور جب اندھیرے آتا ہے تو اس آکھ کی بلی کے پٹھے سکڑتے ہیں کیونکہ اند حرے میں معجع طور پر دیکھنے کے لئے اس کا سکڑنا ضروری ہے اور اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سکڑنے اور پھلنے کے عمل میں آنسان کی آئھ کے یٹھے سات میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور بیاکام خود بخو و ہوتا ہے۔اگر بیکام انسان کے سپر دکیا جاتا ، اور بیکہا جاتا کہ جب تم اند حیرے میں جاؤ تو پیبٹن و ہایا کرواور جب روشنی میں جاؤ تو بیدو سرا بٹن و ہایا کرو، تب تمہاری آئکھیں سیح کام کریں گی ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کسی انسان کی سمجھ میں یه بات آتی اور کسی کی مجھ میں نه آتی اور غلط وقت بربٹن دبا دیتا اور ضرورت ے زیادہ بٹن دبا دیتا تو خدا جانے اس آ کھھ کا کیا حشر بنا تا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آٹو میٹک سٹم اس آ کھے کے اندر لگادیا کہ جیسی ضرورت ہواس کے مطابق اس آ نکھی بلی چیلتی بھی ہے اور سکزتی ہے۔

آئکھ کی حفاظت کا خدائی انتظام

اور بيآ كلماتى نازك ب كه شايد بورے جم انساني ميں اس سے زيادہ

نازک کوئی چیز نہ ہو۔ آ ہے کوتج یہ ہوا ہوگا کہ اگر انسان کی آ کھے میں ریت یامٹی کامعمولی سا ذرہ جس کو دیکھنا بھی مشکل ہو، اگر وہ انسان کی آئے میں چلا جائے تو انسان بے تاب ہو جاتا ہے اور درو سے بے چین ہوجاتا ہے۔ اور بیآ کھ انبان کے چرے میں بالکل مامنے ہے کہ اگر انبان کے مامنے ہے اس پر حملہ ہو پاکسی ہے۔ تصادم ہوتو اس کی چوٹ سب سے پمیلے انسان کے چبرے پر یر تی ہے،لیکن آئھ کی حفاظت کے لئے انٹد تعانی نے دو پہرے دار بٹھا دیے یہ ماتھے کی حڈی اور رخسار کی حڈی ، ان دونوں حڈیوں کے قلع میں انسان کی آ کھ کور کھ دیا تا کہ اگر چرے برکوئی چوٹ پڑے تو ھڈیاں اس کو برداشت کریں اور آ کھی محفوظ رہے۔اور اللہ تعالیٰ نے پکوں کے دویر دے آ تکھوں کے اویر ڈال دیئے تا کہ کوئی گر دوغباراس کے اندر نہ جائے ، اگر کوئی مٹی یا گر دوغبار اڑ کر آئے گا تو پیپکیس اس کواہنے او پرلیلیں گی اور آنکھوں کو بچالیں گی۔ جب انتہاہ ہو جائے تب جا کر آ تھے پر چوٹ پڑتی ہے ورنہ آ نکھ کی حفاظت کے لئے الله تعالیٰ نے یہ خود کار نظام بناویا ہے۔ان کے ذریعہ انسان کے چبرے کا حسن بھی ہےاوراس آ نکھ کی نعت کی حفاظت بھی ہے۔

# نگاه پرصرف دو پابندی<u>ا</u>ں ہیں

یہ سب انظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے اور اس انظام کے لئے کوئی بیسہ نہیں مانگا کہ جب تم اتنے پیمے دو گے تو آئے سلے گی بلکہ یہ خود کارمشین پیدائش کے وقت ہے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ صرف اتنا فر مایا کہ یہ سرکاری مشین ہے، اس کو جہاں چاہو، استعال کرو، صرف چند جگہیں جیں ان میں اس کو استعال نہ کرنا، اس آئکھ کے ذریعہ آسان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ایجھے مناظر کو

دیمو، باغات کو دیمو، سجان کو پھولوں کو دیمو، دریاؤں اور نبروں کو دیمو،
پہاڑوں اور اچھے مناظر کو دیمھو۔ اپنے ملنے جلنے والوں کو دیمھو، اور ان سے
لطف اٹھاؤ۔ مرف دو چیزوں سے بچو، ایک مید کد کسی نامحرم عورت پر لذت لینے
کی نیت سے نگاہ مت ڈالو اور کسی انسان کی طرف حقارت کی نظر سے مت
و کیمو، بس آپ کے او پر میدوو پابندیاں ہیں، باتی سب پچھ و کیمنا تمہارے لئے
حال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس سرکاری مشین کو جتنا جا ہواستعال

# اگر بینائی واپس دیتے وقت شرط لگادی جائے

اگر پھر بھی انسان کے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، ساری کا کنات کا نظام وکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انظام تمہیں وے رکھا ہے، خدا نہ کرے اگر کی دن تمہاری آ کھے کا پروہ بھٹ جائے، خدا نہ کرے کی دن تمہاری آ کھے کا پروہ بھٹ جائے، خدا نہ کرے کی دن تمہاری آ کھی بینائی جاتی رہے، اس وقت اگر تم ہے یہ کہا جائے کہ یہ بینائی تمہیں واپس تو مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ فلال فلال چیز نہیں ویکھو، تو جواب میں وہ شخص کے جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ فلال فلال چیز نہیں ویکھو، تو جواب میں وہ شخص کے گا کہ ساری زندگی ان چیز ول کو نہ ویکھنے کا بونڈ لکھوالو، لیکن جمھے بینائی واپس ویدو، تا کہ اس کے ذریعہ میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھ سکوں، اپنے بہن بھا ئیوں کو دیکھ سکوں، اپنے بہن بھا ئیوں کو دیکھ سکوں، میں اپنے گھر کو ویکھ سکوں۔ اس وقت تو بونڈ لکھنے کے لئے تیار ہو جائے گا، اس لئے کہ بینائی جاچی ہے اور اپ کے واپس آنے کا کوئی راست نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بوذ لکھوائے بغیر تمہیں یہ نعمت دے رکھی ہے۔ لیکن یہ نعمت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے نعمت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے نعمت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے نعمت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے

#### کے لئے دی ہے صرف اس جگداستعال کرو۔

#### نگاه ڈالنااجرونواب کا ذریعہ

اوراگر صرف اس جگہ پر استعال کرد کے تو اس کے نتیج میں تمہارے انحال نامے میں نیکیوب کے ڈھیر گلتے چلے جائیں گے اور آخرت ہیں اجر و ثواب کے فرانے اکھئے ہورہے ہیں۔ چنانچہ صدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر کوئی فخص اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ہے دیکھے تو ایک نگاہ ڈالنے ہے ایک جج اور ایک عمرے کا ثواب ماتا ہے۔ ایک اور صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک شوہر اپنے ایک اور صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک شوہر اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی ہوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور ہوی نے اپنی شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور ہوی نے اپنی ہوں کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا و کی ہے تیں ۔ اب دیکھئے کہ نگاہ کو حج گہ پر استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ڈھیر بیں ۔ اب دیکھئے کہ نگاہ کو حج گہ پر استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ڈھیر لگا دیئے۔

# نظرى حفاظت كاايك طريقه

ضدانہ کرے اگر آ دمی اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعال کرے اور اس کے ذریعہ نامحرموں کو لذت لینے کی غرض ہے دیکھے تو اس نگاہ کے بارے میں فر مایا کہ شیطان کے زہر کے نجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیرہ۔

آ ج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں آ تکھوں کو بچانا بڑا مشکل ہے اس لئے کہ ڈھونڈ نے ہے بھی ملی نہیں آ تکھوں کو پناہیں، کہاں جا کیں؟ اور

كس طرح بجين؟ ال سے تيخ كا طريقه يه ب كرتم يوتصور كروكه آج اگر جاری بینائی جاتی رہے اور پھر کوئی تم سے یہ کیے کہ تہاری بینائی واپس ال جائے گی کیکن شرط میہ ہے کہ اس بینائی کو کسی نامحرم کو دیکھنے میں استعال نہیں کرو گے، اگریه یکا وعده کرواور پختهٔ عبد کرواورلکه کر دوتب بینائی واپس ملے گی ، ورنه نبیس طے گی۔ بناؤ کیاتم اس وعدہ کرنے اور لکھنے پر تیار ہو جاؤ کے یانہیں؟ کونسا انسان ہے جو لکھنے اور وعدہ کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا اور کون انسان ہوگا جو بیہ كے كاكر الريس نامحرم كونيس و كيوسكاتو چر جھے بينا كى نبيس جا ہے ۔كوكى انسان ایما کے گا؟ ہرگزنہیں کے گا۔ اگرتم اس وقت وعدہ کرنے اور لکھ کر دیے کے لئے تیار ہو جاؤ کے تو جس ما لک کریم نے وہ بینائی تم ہے کوئی معاہدہ کئے بغیر بہلے ہے ممہیں وے رکھی ہے اور بعد میں وہ ما لکتم سے بیمطالبہ کرر ہا ہے کہ اس نگاہ کو غلط استعال ند کرونو چھر تمہیں کیوں مشکل نظر آتی ہے؟ پھر کیا بریشانی لاحق ہوتی ہے، لہذا جب بدنظری کا موقع سامنے آئے تو بیتضور کرلو کہ اگر میں بدنظری کروں گاتو میری بینائی چلی جائے گی۔

#### مت سے کام لو

حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنی بینائی کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کرتا ہے تو حقیقت میں بینائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اندھا پن ہے اور بینائی تو اس کی جا چکی ہے، قرآن کریم میں فرمادیا کہ:

مَنُ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعُمَٰى وَ الْآخِرَةِ أَعُمَٰى وَ اللَّهِ الْآخِرَةِ أَعُمَٰى وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

لہذا انسان یے عہد کرلے کہ میں اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت اور حوصلے میں عہد میں بڑی طاقت رکھی ہے، یہ انسان کی ہمت ربر کی طرح ہے اس کو جتنا جا ہو تھنے کو، جب انسان اس ہمت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہمت میں برکت اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔

خلاصہ

بېرمال!اس نگاه پر دو پابنديال عائد کې کې بين ايک په که نامحرم عورت کو لذت کی نگاہ ہے د کھنا، اور دوسرے بیر کہ سی مسلمان کو تقارت کی نگاہ ہے دیکھنا تحسی مسلمان پر بر حقارت کی نظر ڈالنا ہے بھی آنکھ کا گناہ ہے۔ ان ووٹوں گناہوں سے نیچنے کا اہتمام کرلیا جائے تو انشاء اللہ زندگی درست ہو جائے گی، اور خیالات و جذبات بھی یا کیزہ ہوں گے اور الله تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں ك، اورآ خرت ك بهى تيارى موجائ كى اوراكر بيطريقد اختياركيا كدالله تعالى كى دى ہوئى مشين كوعلى الاطلاق استعال كررے ميں ، اس يركوئى قيد اوركوئى یا بندی نہیں لگا رہے ہیں تو بہی آئھ آپ کوجہنم کے گھڑے میں لے جاکر ڈالے کی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کامتحق بنا دے گی، اس لئے اس آ کھے ک حفاظت کی ضرورت ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس آ کھے کی حفاظت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آبین مضمون ابھی باتی ہے کیکن وقت ختم ہو چکا ہے زندگی ر ہی تو اگلے جمعہ میں انشاء اللہ عرض کروں گا۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب: جامع مبحد بیت المکرم گشن ا تبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ؛ ۱۵

بِشُمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# ا تکھیں بردی نعمت ہیں

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ . نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُنُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّناتِ آعُمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ نَسُلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعُدُا فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خُشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ

لِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُوُنَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَلُونَ ۞ (سورة المؤمنون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! سورة مؤمنوں کی پانچویں اور چھٹی آیت کا بیان گزشتہ دو جمعوں سے چل رہا ہے، جس کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں کی فلاح کے لئے جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک صفت بیہے کہ:

وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ ـ

جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کی طبیعت میں ایک جنسی جذبہ رکھا ہے اور چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، لہذا اس جنسی جذب کی تسکین کے لئے اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ تجویز فرما دیا، وہ نکاح کا راستہ ہے کہ نکاح کے ذریعہ انسان اپنے اس فطری جذبے کی پیمیل کرے، تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ موجب اجروثو اب بھی ہے۔ لیکن اس نکاح کے راہتے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنے والے اوگ حدے گزرنے والے جیں۔ قرآن کریم نے لفظ تو

بہت مخضر استعال فرمایا کہ وہ صد ہے گزرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے مفہوم میں بہت ساری خزابیال داخل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جوشخص نکاح کے دشتے کے باہرا ہے جنسی جذبے کی تسکین کرنا جاہے وہ شخص معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پھیلاتا ہے، بیاس آیت کے مطلب اور تشریح کا خلاصہ ہے۔

# پېلاحكم: نگاه كى حفاظت

شریعت نے جہاں ناجائز جنسی تسکیس کا راستہ بند کیا اور اس کو حرام قرار
دیا تو اس کے لئے فضا بھی ایسی سازگار پیدا فرمائی۔ جس بیس اس عظم پڑل کرنا
انسان کے لئے آسان ہوجائے ، ایک طرف تو اللہ تعالی نے نکاح کے رائے
کو آسان سے آسان فرمایا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے معاشرے بیس طرح طرح
کی رسموں اور قیدوں سے اس نکاح کو جکڑ کراپنے لئے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔
دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وہ تمام دروازے بند فرمائے جوانسان کو بدکاری کی
طرف لے جانے والے ہیں۔ ان بیس سے سب سے پہلا تھم نگاہوں کی
حفاظت کا تھم دیا کہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھو، اور اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو،
حدیث شریف بیس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### النظر سهم مسموم من سهام ابليس\_

یے نظر شیطان کے زہر کے بچھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بعض اوقات صرف ایک نگاہ انسان کے دل کی حالت کو خراب کر دیتی ہے، اس میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایک غلط نگاہ کے نتیج میں انسان کی سوچ

انسان کی قکر، اس کے خیالات اس کے جذبات اور بعض اوقات اس کا کروار بھی خراب ہو جاتا ہے اس کے شریعت نے پہلا پہرہ انسان کی نگاہ پر عائد فرمایا۔

#### آ تکھیں ہڑی نعمت ہیں

یہ نگاہ اللہ تعالیٰ کی اتن بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان بینائی ہے محروم ہوتو وہ لاکھوں کر دڑ وں روپہیجی خرچ کر کے بھی پہندت حاصل نہیں کرسکتا ، اللہ تعالی نے پہنست ہمیں مفت میں بغیر معاوضے کے عطا فرما رکھی ہے، اس کئے اس نعت کی قدر نہیں ہوتی اور بینعت پیدائش سے لے کر مرتے وم تک تمہارے ساتھ رہتی ہے یہ نازک آئی ہے کہ اگر ذرا اس کے اندر کوئی بال آ جائے ، ذرا خراش لگ جائے تو یہ برکار ہو جائے ،لیکن اتنی نازک مشین بوری زندگی انسان کا ساتھ ویتی ہے اور اس طرح ساتھ ویتی ہے کہ نداس کی سروس کی ضرورت ہے نہ اس کو پٹرول اور تیل کی ضرورت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آٹو مینک نظام کے تحت اس کی سروس مجی کرتے رہتے ہیں اور اس کو غذا بھی پہنچاتے رہتے ہیں چنانچہ جولقمہتم اپنی بھوک مٹانے کی خاطر کھاتے ہو ای لقمہ کے ذربعہ اللہ تعالی جسم کے ہر جھے کو غذا پہنچاتے ہیں ای طرح آ کھے کو بھی پہنچاتے -U

# آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں

یہ آکھ جہیں اس لئے دی گئی ہے تا کہتم اس کے ذریعہ لذت حاصل کرو
تا کہ اس کے ذریعہ تم اپنے کام نکالو، اس آکھ پر صرف چیزوں کو ند دیکھنے کی
پابندی عاکد کی گئی ہے کہ ان چیزوں کی طرف مت دیکھنا، وہ یہ کہ کسی نامحرم
خاتون کو لذت حاصل کرنے کی غرض ہے مت دیکھنا، ایسا کرنے کو گناہ قرار دیا
گیا اور فرایا کہ یہ آکھوں کا زنا ہے، حدیث شریف پی حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرایا کہ:

العينان تزنيان و زنا هما النظر ـ

یعنی آئکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ لذت کی غرض سے
شہوت کی نگاہ سے کسی غیرمحرم کو دیکھنا ہے بدنظری ہے، اس کو شریعت ہیں ناجائز
اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ جب تمباری نگاہ محفوظ ہوگی تو تمہارے
خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، تمبارے جذبات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور پھر
تمہارے اعمال بھی یا کیزہ ہوں گے۔

# شرمگاہ کی حفاظت آ نکھ کی حفاظت پر ہے

چَنَا نِحِيْرٌ آن كُرِيمُ مِن الله تَعَالَىٰ نے بِيَّكُمُ دِياكَهُ: قُلُ لِلْمُومِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبُصَادِهِمُ وَيَحُفَظُوا فُرُوجَهُمُ - (سرة الوَر، آيت ٣٠) اے محمصلی اللہ علیہ وسلم! آپ مؤمنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں پنجی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور بہتمبارے لئے پاکی حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے اور عورتوں سے کہددو کہ وہ اپنی نگاہیں نجیس رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے ذریعے یہ بتا دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کا راستہ یہ کہ اس کا آغاز آنکھی حفاظت سے ہو، اور جب آنکھ محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے محفوظ رہو گی ہوئے۔ یہ تکم کی مولوی اور طاکا بیان کردہ علم نہیں ہے، یہ کی قد امت پند، مرہوئے۔ یہ تکم کی مولوی اور طاکا بیان کردہ علم نہیں ہے، یہ حوثر آن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔

#### قلعے کا محاصرہ کرنا

جب تک سلمانوں نے اس تھم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان فتنوں اور فسادات ہے محفوظ رکھا، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع مساحب رحمة اللہ علیہ ہے یہ واقعہ سناتھا جو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں حضرت عبیدة بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوعشرہ مبشرہ میں ہے ہیں اور بڑے درجے کے صحابہ میں ہو اللہ تعالیٰ عنہ جوعشرہ مبشرہ میں ہے ہیں اور بڑے درجے کے صحابہ میں ہیں، اور شام کے فات کی ہیں، اس لئے کہ شام کے بہت سے علاقوں کی فتح کا سہرا اللہ تعالیٰ نے ان کے مردکھا بعد میں وہ شام کے گورزر ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مردکھا بعد میں وہ شام کے گورزر ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے غیر مسلموں کے قلعے پر حملہ کیا، اور اس قلعے کا محاصرہ کرلیا،

محاصرہ لمبا ہوگیا اور قلعہ فتح نہیں ہور ہا تھا، یہاں تک کہ جب قلعہ کے لوگوں نے بیرد کھا کہ مسلمان بڑی ثابت قدمی ہے محاصرہ کئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک سازش تیار کی، وہ یہ کہ ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قلع کا دروازہ آپ کے لئے کھول رے ہیں، آب این فوج کو لے کرشہر میں داخل ہو جا کیں۔اور بیسازش کی کےشہر کا درواز ہ جس طرف کھلٹا تھا اس طرف بہت کسیا بازار تھا۔ جس کے دونوں طرف دکا نیں تھیں اور وہ بازار شاہی محل میر جا کرختم ہوتا تھاان لوگوں نے بازار کے دونوں طرف مورتوں کومزین کر کے اور آ راستہ کر کے ہردکان پرایک ایک عورت کو بٹھا دیا ، اور ان عورتوں کو بیتا کید کر دی کہ اگریہ مجاہدین داخل ہونے کے بعد تہہیں چھیڑنا جا ہیں اور تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنا جا ہیں تو تم انکارمت کرتا، رکاوٹ مت ڈالنا، ان کے پیش نظر یہ تھا کہ بیالوگ حجاز کے رہنے والے میں مہینوں سے اسے گھروں سے دور ہیں، جب اندر داخل ہونے کے بعد ا جا نک اِن کوخوبصورت اور آ راستہ عورتیں نظر آئیں گی تو بیاوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، اور جب بیران کے ساتھ شغول ہوں گے،اس وقت ہم پیھیے ہےان پرحملہ کر دیں گے۔

### مؤمن کی فراست ہے بچو

منصوبہ بنا کر قلعے کے والی نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو سے بیغام بھیجا کہ ہم ہار مان گئے ہیں اور اب ہم قلعے کا درواز ہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں آپ اپنی فوج کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو جا کیں۔جب

حضرت عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه کوید پیغام ملا۔ جب الله تعالی ایمان عطا فرماتے ہیں، حدیث شریف میں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم فے فرمایا:

اتَّقُوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللُّهِ.

یعنی مؤمن کی فراست ہے بچو، کیوں وہ اللہ تعالیٰ کے نور ہے دیکھا ہے۔ جب
سے پیغام ملاتو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا ماتھا ٹھنگ گیا کہ اب تک
سے لوگ مقابلے کے لئے تیار تھے اور دروازہ نہیں کھول رہے تھے، اور اب
اچا تک یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے دروازہ کھولنے کی چیش کش کر دی، اور
فوجوں کو داخل ہونے کی اجازت دیدی، اس میں ضرور کوئی گر بر معلوم ہوتی

# بورالشكر بازار ے گزرگیا

چنانچہ آپ سارے نظر کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دشمن نے ہتھیار ڈالدیئے ہیں اور وہ جمیں داخل ہونے کی
دعوت دے رہا ہے، آپ لوگ بیشک داخل ہوں، لیکن ہیں آپ کے سامنے
قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس
آیت پڑھل کرتے ہوئے داخل ہوں، اس وقت آپ نے بیآ بیت تلاوت کی:
قل لِلْمُوْمِنِیْنَ یَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَیَحُفَظُوُا
فُرُوْجَهُمُ۔
(سورۂ الوَرَءَ آیت)

لینی مومنوں سے کہد و کہ اپنی نگاہیں بیجی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں بیان کے لئے پاکیزگ کا راستہ ہے۔ چنانچے لشکر قلع کے اندراس شان سے داخل ہوا کہ ان کی نگاہیں بیجی تھیں اور اس حالت میں پورے بازار ہے گزر گئے اور شاہی محل تک بیٹنج گئے اور کسی نے دائیں باکیں آ نکھ اٹھا کرنہیں دیکھا کہ کیا فتندان دکانوں میں ان کا انتظار کررہا ہے۔

# یہ منظرد کی کر اسلام لائے

جب شہر والوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے گئے کہ یہ کونی مخلوق ہواں کے کہ کوئی فوج فاتح بن کر کسی شہر میں واخل ہوتی ہے تو سینہ تان کر داخل ہوتی ہے، اور لوٹ مار کرتی ہے داخل ہوتی ہے، اور لوٹ مار کرتی ہے اور عصمتیں لوثتی ہے، کیکن یہ مجیب وغریب لشکر اس شان سے داخل ہوا کہ چونکہ ان کے امیر نے کہدیا تھا کہ نگا ہیں نچی رکھنا تو سب کی نگا ہیں نچی تھیں، اور اس حالت میں پورالشکر اس بازار کو پار کر گیا۔ اور شہر کے بے شار لوگ صرف یہ منظر دیکھ کرمسلمان ہوگئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کواسلام کی تو فیق عطا فرما دی۔

# کیا اسلام ملوارے پھیلا ہے؟

لوگ کہتے ہیں کہ''اسلام'' تکوارے پھیلا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اس کردار سے پھیلا تھا صحابہ کرامؓ کے اس عمل سے پھیلا تھا۔ بہرحال! آتھوں کو پنچے رکھنے کے عمل نے نہ صرف یہ کہ ان کو جسمانی اور نفسانی اور شہوانی نتنے ہے محفوظ رکھا، بلکہ اس ذریعیہ ہے دشمن کے منصوبے اور ان کی جال ہے بھی حفاظت فرمائی۔

#### شیطان کاحملہ جارا طراف ہے

ہمارے حضرت علیم الامت قدس الله سروفر مایا کرتے تھے کہ جب الله تعالی فی شیطان کو جنت سے نکالا اور اس کوراندہ ورگاہ کیا تو اس نے الله تعالی کے سامنے بڑے چینے کے انداز میں کہا تھا کہ جب آپ نے ججھے جنت سے نکالا ہے اور میری بید دعا بھی آپ نے قبول کرلی ہے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا تو اس نے بیور مرکیا تھا کہ بیر آ دم جس کی وجہ سے جھے جنت سے نکلنا رہوں گا تو اس نے بیور مرکیا تھا کہ بیر آ دم جس کی وجہ سے جھے جنت سے نکلنا پڑااس کی اولا دکو میں اس طرح گراہ کروں گا کہ:

لَآ تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيْهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَلَا تَجِدُّا كُثْرَهُمُ أَيْمَانِهِمْ وَلَا تَجِدُّا كُثْرَهُمُ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُّا كُثْرَهُمُ شَاكِرِيْنَ وَالْمُرَافِ، آيت ١٤)

یعنی میں ان کے سائے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے حملے کروں گا، دائمیں سے حملے کروں گا، اور آپ کی اس مخلوق وائمیں سے حملے کروں گا، اور آپ کی اس مخلوق پر جاروں طرف سے حملے کروں گا۔ لہذا شیطان نے جاروں جہتیں گھیر رکمی جیس۔ حضرت حکیم الامنت رحمة الله علیہ فرماتے جیں کہ وہ دوسمتوں کو بیان کرنا مجبول گیا، ایک اوپر کی جہت اور ایک یہے کی جہت لہذا یہ جاروں سے تو حملہ آ ور ہے اور اس سے بچا کہ کا راستہ یا تو او پر ہے، یا یہے ہے اور اوپر کے راستہ کا

مطلب سے ہد مائلوں اللہ تعالی سے رابط قائم کرو، اور اس سے مدد مائلو، اس سے روح کرو، اور اس سے مدد مائلو، اس سے رجوع کرو، اس کی طرف انابت کرو اور کہوکہ یا اللہ! بید شیطان مجھے چاروں طرف سے مجھے شیطان کے حملول طرف سے مجھے شیطان کے حملول سے بچاہئے، لہذا او پر کا راستہ تو شیطان سے اس لئے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ۔

# ینچ کا راسته محفوظ ہے

اور نیج کا راستہ شیطان ہے اس لئے محفوظ ہے تا کہ تم نگاہ کو نیجے کر کے چلو، دائيں بائيں آ مے پیھے ان جارول طرف سے شيطان كا حملہ ہوسكتا ہے، لیکن نیچ کی جہت شیطان کے حملے مے محفوظ ہے۔ جبتم نیچے نگاہ کر کے چلو مے تو الله تعالی تمہاری حفاظت فرمائی مے۔ اس لئے الله تعالی بي تھم دے رہے میں کدائی نگاہ کو نیچ کر کے چلوتا کداس فتنے میں جلانہ ہو۔ بہر حال! یہ نگاہ کا فتندانسان کے باطنی اخلاق کو باطنی کیفیات کو تباہ کرنے والا ہے۔افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بلاالی پھیل گئی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے بچا ہوا ہوگا۔ ایک مئلہ تویہ ہے کہ حاروں طرف نگاہ کومتوجہ کرنے اور نگاہ کو لبھائے کے سامان جمرے پڑے ہیں، ہر طرف سے دعوتِ نظارہ ٹل رہی ہاں کی وجد یہ ہے کہ جو معاشرہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فے قائم فرمایا تھا اس معاشرے میں بردہ تھا جاب تھا حیاء مھی شرم تھی اور انسانیت کی اعلیٰ مغات اس کے اندر<sup>ہ</sup> وجودتھیں ۔لیکن آج کے معاشرے میں بے پردگی ، بے حیائی، بے شرمی اور فیاشی اور عربیانی کی دوڑ جاروں طرف پھیلی ہوئی ہے جس کی اوجہ سے کسی طرف نگاہ کو بناہ نہیں ملتی۔

## الله تعالى كے سامنے حاضري كا دھيان

ووسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہستیں کمزور ہوگئ ہیں اور ایک مؤمن کے اندراپنے
آپ پر قابو پانے کا جو ملکہ ہوتا چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو
ہروفت ہیں نظرر کے وہ ایمان کا جذبہ کمزور پڑگیا ہے اس کی وجہ سے چاروں
طرف بدنظری کا فتنہ بھیلا ہوا ہے۔لیکن یہ بات یاور کھئے کہ شریعت کے جس
عظم پر عمل کرتا جس وقت مشکل ہوجاتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
سے نصل وکرم ہوتا ہے اور اتنا ہی اس عظم پر اجروثواب بھی زیادہ ویا جاتا ہے۔

اچنتی نگاہ معاف ہے

پھرایک بات یہ بھی ہے کہ آگر پہلی مرتبہ بلا قصد اور بلاارادہ کسی نامحرم پر نگاہ پر جائے تو اللہ تعالی کے یہاں معاف ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ تھم یہ ہے کہ جب بے اختیار نگاہ پڑے تو فوراً ہٹالو، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لك النظرة الاولى وليست لك الثانيه.

یعنی پہلی نگاہ تمہارے لئے ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر دوسری نگاہ ڈالی اور اس کو ہاتی رکھا تو بید گناہ ہے اور قابل مؤاخذہ ہے، لہٰذا اگر بھی بلااختیار نگاہ پڑجائے تو سے بھے کرفوراً ہٹائے کہ سے بمرے اللہ تعالیٰ کا تھم ہے۔ اور سے مراقبہ کرے کہ جس وقت بیس آ نکھ کا غلط استعال کررہا ہوں، اگراس وقت اللہ تعالیٰ میری بیٹائی واپس لے لے اور جھ سے سے کہا جائے کہ جب تک تم بدنگائی نہیں چھوڑو کے اس وقت تک سے بیٹائی نہیں لے گی تو بیس ہزار مرتبہ اس بدنگائی کو چھوڑ نے کے لئے تیار ہوجاؤں گا۔ جب بیس اس وقت اس گناہ سے نیچنے کے بیٹے رہوسکتا ہوں تو آئ بھی ہے سوچ کر تیار ہوسکتا ہوں کہ میرے مالک نے بیٹے اس گناہ سے منع کیا ہے۔

میری بیٹمک حرامی کی بات ہے۔

یہ ممک حرامی کی بات ہے۔

آ وی بیسویے کہ جس محن نے بلامعاوضہ بے مانکے بلا قیمت بینمت مجھے دے رکھی ہے اس کی مرضی کے خلاف اس کو استعال کرنا بزی بے حیائی کی بات ہے اور بڑی نمک حرامی کی بات ہے، اس نمک حرامی ہے نیچنے کے لئے بیس اس گناہ کو چھوڑتا ہوں اور بھر ہمت کر کے اس نگاہ کو ہٹا لے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت دی ہے، اپنی ہمت سے بڑے برے بہاڑ سرکر لیتا ہے، لہٰ دااس ہمت کو استعال کر واور اس نظر کو ہٹا لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ لیتا ہے، لہٰ دااس ہمت کو استعال کر واور اس نظر کو ہٹا لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صدیث میں میہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرکر نگاہ کو غلط جگہ سے ہٹا لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی روحانی لذ ت عطافر ما نمیں گے جس سے ہٹا لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی روحانی لذ ت عطافر ما نمیں گے جس کے آگے بدنگاہی کی لذ تمیں لیج در تیج ہیں، ان لذ توں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔

#### الله تعالیٰ ہے دعا

اس کے علاوہ یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہے دعا ما تکتے رہو کہ یا اللہ! میں کمزور ہول ہے ہمت ہیں ب حوصلہ ہول اے اللہ! جب آپ نے بدکام گناہ قرار دیا ب تو اپن رحت ت مجه بمت بھی عطافر مائے ، مجھے حوصلہ بھی و یجے ، اور مجھاس بات کی توفیق عطافر مائے کہ میں آپ کے اس حکم برعمل کرسکوں ، اور آپ کی دی ہوئی اس نعمت کو صحیح استعمال کرسکوں، غلط جگد استعمال کرنے ہے بچوں ۔ خاص طور براس وقت جب آ دمی گھر سے باہر نظے، چونکہ وہ اس وقت فتنے کے ماحول کی طرف نکل رہا ہے، نہ جانے کونسا فتنہ بی آ جائے، اس کئے گھرے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ! میں عبد تو کرتا ہوں كرآپ كى دى دول اس نمت كو نبط استعال نبيس كرول كاليكن مجھے اپنے اوپر مجروسے نہیں ہے اور میں اس وقت تک نہیں نچ سکتا جب تک آپ کی مدوشامل نہ ہو، اس لئے یا اللہ! مجھے اپنے فضل و کرم ہے اس فتنے ہے بچالیجئے۔ بید دعا ما تک کر گھرے باب نکلواور ہمت کو کام میں لاؤ، اور اگر بہجی غلطی ہو جائے تو فورا توبداستغفار کرو۔ اگر انسان بیکام کرتا رہے تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رحت ہے امید ہے کہ وہ اس فتنے ہے محفوظ رہ سکے گا۔

الله تعالیٰ اپ نضل و کرم ہے جھے بھی اور آپ کو بھی اس پرعمل کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آمین

وَآخِرُ دعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب: جائع مجدبیت المكرّم گفتن ا قبال كراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# خواتین اور برده

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبيَّـنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تُسُلِيْمًا كَثِيرًا -أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بشم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صلاتِهمْ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ الْتَعْى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلُونَ ۞ فَمَنِ الْتَعْى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلُونَ ۞ (مورة المؤمنون: ١-٨) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگانِ محرّم و برادران عزیز! الله تعالیٰ نے ان آیات میں مؤمنوں کی صفات بیان فرمالی ہیں اور بیارشاد فرمایا ہے کہ جومؤمن ان صفات کے حامل ہوں گے ان کو و نیا و آخرت کی فلاح نصیب ہوگ ۔ ان میں ہے ایک صفت بید بیان فرمائی کہ جو مؤمن اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بیان فرمائی کہ جو مؤمن اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے والے ہیں اور خفت و عصمت اختیار کرتے ہیں اور عفت وعصمت اختیار کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات اور جنسی خواہشات کو صرف جائز صدود کی حد تک محدود رکھتے ہیں، جائز صدود کا مطلب ہے کہ نکاح کے ذریعے میاں ہوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہ الله تعالیٰ نے طال کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جولوگ اس نکاح کے رہے تعلقات کا میں وہ صدے گزرنے دیا ہیں اور اپنی جائوں پرظلم کرنے والے ہیں، کوئکہ اس کا انجام دنیا ہیں والے ہیں اور اپنی جائوں پرظلم کرنے والے ہیں، کوئکہ اس کا انجام دنیا ہیں والے ہیں اور اپنی جائوں پرظلم کرنے والے ہیں، کوئکہ اس کا انجام دنیا ہیں

بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔

# پہلاحکم: آنکھ کی حفاظت

میں نے عرض کیا تھا شریعت نے ہمیں جہاں پاکدامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی جنسی خواہشات کو جائز صدود کے اندر محد دورکھیں، اس سے باہر نہ تکلیں، اس مقصد کے لئے شریعت نے بہت سے ایسے احکام دیے ہیں۔ جن کے ذریعہ ایک پاکدامن معاشرہ وجود ہیں آ سکے، اس پاکدامن معاشر کو وجود ہیں آ سکے، اس پاکدامن معاشر کو وجود ہیں لانے کے لئے آ کھی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے کان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کے ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے کی حفاظت کی حفاظت کی خرورت ہے کہ کر ورش کی جس میں یہ سفلی اور تا پاک جذبات یا تو پرورش ہی نہ پائیں، یا اگر برورش پائیں تو پیران کو ناجائز تسکین کا راستہ نہ طے۔ ان میں سے ایک حکم جس کا پیکھیے دوجمعوں میں بیان ہوا، وہ تھا ''آ کھی کی حفاظت' شریعت نے آ کھی پر یہ پائیدی لگائی ہے کہ وہ کی نامحرم کولذت لینے کی غرض سے نہ دیکھے۔

# دوسراحكم: خواتين كايرده

پاکیرہ معاشرہ وجود میں لانے کے لئے اللہ تعالی نے دوسراتھم جوعطا فرمایا، وہ ' فواتین کا پردہ ' ہے الالاقو خواتین کو بیتھم دیا گیا ہے کہ: وَقَرُنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّ جَنَ لَبَرُّ جَالُجَاهِلِیَّةِ الْاُولِلٰی۔ (سررة الاتزاب، آیت ۳۳) سے خطاب از واج مظہرات اور امہات المؤمنین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہائے زندگی کو ہور ہاہے ، ان سے می فر مایا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر بیس قرار سے رہو، اور اس طرح بناؤ سنگھار کرکے باہر نہ نکلوجس طرح زمانہ جا لہیت بیس عورتوں کا طریقہ تھا۔ زمانہ جا لہیت بیس پردہ کا کوئی تصور نہیں تھا، اور خواتین زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نکلتیں اور لوگوں کو بدکاری پر آمادہ کرتیں، قرآن کریم از واج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نگلیں۔

# خواتین گھروں میں رہیں

البذا خواتین کے لئے اصل تھم یہ ہے کہ وہ اپنے گر میں رہیں اور گروں کوسنجالیں، بلاضرورت عورت کا گر سے باہر نگلنا پہند یدہ نہیں کیونکہ صدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت بلا ضرورت گر ہے نگلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے، اس لئے اصل تھم یہ ہے کہ خواتین حتی الامکان گھروں میں رہیں، اور اگر کسی ضرورت سے گھر ہے نگلیں تو اس طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نگلیں جیسا کہ جاہلیت ضرورت سے گھر سے نگلیں تو اس طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نگلیں جیسا کہ جاہلیت کی عورتوں کا طریقہ تھا۔

## آ جکل کا برو بیگنڈہ

یہاں دو باتیں ذرا مجھنے کی ہیں اور آج کل کے ماحول میں خاص طور پر

اس کے سیحنے کی ضرورت ہے کہ آج کل پروپیگنڈے کا ایک طوفان اندرہا ہے اور یہ پروپیگنڈہ غیر سلموں کی طرف سے تھا اب نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے بھی پروپیگنڈے کا ایک طوفان ہے، وہ پروپیگنڈہ یہ ہے کہ اسلام نے اور ان مولو یوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کر دیا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔

# آج پروپیگنڈے کی دنیاہے

آئ کی و نیا پر و پیگنڈے کی و نیا ہے۔ جس میں بد سے بدترین جھوٹ کو پر و پیگنڈے کی و نیا ہے۔ جس میں بد سے بدترین جھوٹ کو پر و پیگنڈے کی طاقت سے لوگوں کے ولوں میں اس طرح بٹھا و یا جاتا ہے جیسے کہ یہ کی اور مچی حقیقت ہے۔ جرمنی کا مشہور سیاست دان گزرا ہے جس کا نام تھا ''مگویٹ' اس کا بیمقولہ مشہور ہے کہ و نیا میں جھوٹ اتنی شدت کے ساتھ کی بیمیلاؤ کہ و نیا اس کو بچے سمجھنے گئے ، یہی اس کا قلفہ ہے۔ آج چاروں طرف ای قلفہ ہے۔ آج چاروں طرف ای قلفہ ہے۔

## بياصولي حدايت ب

چنانچة ن بروبيكنده كيا جار باب كريداكيسوي صدى ب-اس يس عورتول كوگر كى چارد بوارى بيل مقيد كردينا پر لے درج كى دقيانوسيت باور رجعت بندى ب، اور زمانه كى ترقى كے ساتھ قدم ملاكر چلنے والى بات نہيں بے۔غور سے بيہ بات من ليس كرقر آن كريم عورتوں سے بيہ جو كهدر با ہے كہ اہے گروں میں قرار سے رہو، ایک بڑی اصولی ہدایت ہے جو اللہ جل شانہ نے عطافر مائی ہے۔

# مرداورعورت دوالگ الگ صنفیں

ساصولی ہدایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسنفیں پیدا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ایک مرداور ایک عورت، دونوں مختلف صنفیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تخلیق مختلف طریقے ہے کی ہے، مرد کی جسمانی ساخت کچھ اور ہے، عورت کی حلاجیتیں کچھ اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں کچھ اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں کچھ اور ہیں، مرد کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہیں، عورت کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہیں، عورت کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہیں، عورت کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر سے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر سے اختلاف اس لئے رکھا ہے کہ دونوں وظیفہ زندگی الگ الگ ہیں لیکن آئ کی مساوات مرد دوزن' کا نعرہ در حقیقت فطرت سے بناوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صنفوں میں اس لئے اختلاف رکھا ہے کہ دونوں کا دظیفہ زندگی بھی اس دونوں کا دائرہ کا رہمی مختلف ہے۔

# ذمەداريان الگ الگ بين

و کھے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے،ایک گھر کے باہر کی ذمدداری کدوہ گھر سے باہروہ اپنی روزی کمانے کا کام انجام دے، تجارت کرے، زراعت کرے، طازمت کرے، مزدوری کا سامان مہیا کرے، اور اس کے ذریعہ پیے کمائے، اور اپنے لئے روزی کا سامان مہیا کرے۔ ایک ضرورت بیہ ہے، دوسری گھر کے اندر کی ذمہ داری کہ اس کے گھر کا نظام سیح ہو، اور گھر کے اندراگر بیج ہیں تو ان کی تر بیت درست ہو، گھر کی صفائی سخرائی ٹھیک ہو، اور گھر کے اندر چین وسکون کی زندگی گزاریں، اور گھر کے اندر چین وسکون کی زندگی گزاریں، اور گھر کے اندر کھانے چنے کا ہندو بست ہو۔ لہذا گھر کے باہر کی ذمہ داریاں ہی اور گھر کے اندر کھانے دراریاں ہیں۔

# حضور علي كتقسيم كار

اللہ تبارک و تعالی نے جو فطری نظام بنایا تھا اس پر ہزار ہا سالوں سے عمل ہوتا چلا آ رہا تھا، بلاقید ندہب و لمت، دنیا کی ہرقوم، ہر ندہب اور ہر لمت میں یہی طریقہ کار دائج تھا کہ مرد گھر کے باہر کی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ میں اور حورت گھر کے ایمر کا انظام کر گی۔ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبز اوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو ان کے درمیان ہمی یہی تقیم کار فر مائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آ پ ملائے نے فر مایا کہ تنہا را کام کما تا ہے، جاؤ، باہر جاکر کماؤ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے فر مایا کہتم گھر کے اندر رو کر گھر کی ذمہ واریاں سنجالو۔ یہ فطری تقیم ان وونوں کے درمیان فرمائی جو ہزاروں سال واریاں سنجالو۔ یہ فطری تقیم ان وونوں کے درمیان فرمائی جو ہزاروں سال

# صنعتی انقلاب کے بعد دومسکلے

سولہوی صدی عیسوی کے بعد جب بورب میں منعتی انقلاب آیا تو تجارتوں کا میدان وسیع ہوا تو ایک سئلہ یہ پیدا ہوا کہ مروکو بیسے کمانے کے لئے لے لیے عرصے تک این گروں سے باہر دہنا پڑتا تھا، سفروں پر دہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپن بیوی سے دور رہتا۔ دوسرا مسئلہ یہ جوا کھنعتی انقلاب کے نتیج میں زندگی گرال ہوگئ ۔جس کی وجہ سے مردکویہ بات گرال معلوم ہوئی کہ میں اپنی بیوی کا خرید بھی اٹھاؤں ۔ان دومسکوں کاحل بورپ کے مرد نے یہ تلاش کیا کہ اس عورت ہے کہا کہ تمہیں خوامخواہ ہزاروں سال ہے گھر کے اندر قیدر کھا ہوا ہے لہٰذاتم بھی گھرے باہر نکلواور مردوں کے شانہ بثانہ کام کرو، اور دنیا کی جتنی تر تیاں ہیں وہ سبتم حاصل کرو۔ اس کے ذریعہ بوری کے مرد کا اصل مقصد بیقھا کہ عورت کے اخراجات کی جو ذمہ داری مرد کے کند ھے یرتھی، وہ ذ مدداری عورت ہی کے کند ھے ہر ڈال دے۔ دوسرا مقصد پیتھا کہ جب عورت بإزار میں اور سر کوں برآ جائے گی تو پھر اس کو بھلا کو اپنا مطلب بورا کرنے کی بوری تنجائش ہر جگہ میسر ہوگی۔

# آج عورت قدم قدم پرموجود

ادر البذااب بورپ میں بی قصد خم ہوگیا کہ بیوی اکیلی گھر میں بیٹی ہے ادر مروکو لیے لیے سفر پر جانا ہے، اور وہ استے لیے عرصہ سک اس بیوی کے قرب

ے لطف اندوز نہیں ہو سے گا، یہ بات ختم ہو پیکی اب تو قدم قدم پر عورت موجود به دفتر ول میں عورت موجود ، بازاروں میں عورت موجود ، ریول میں عورت موجود ، بازاروں میں عورت موجود ، ریول میں عورت موجود اور ساتھ مین یہ قانون بھی بنادیا گیا کہ اگر دو مرد وعورت آپس میں رضا مندی ہے جنسی تسکین کرنا چاہیں تو ان پر کوئی رکاوٹ عائد نہیں ہے۔ نہ قانون کی رکاوٹ ہے نہ اخلاتی رکاوٹ ہے۔ اب عورت ہر جگہ موجود ہے ، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے راستے چو بٹ کھلے ہوئے ہیں ، اور مرد کے سر پرعورت کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے ، بلکہ عورت ہے ہے کہ دیا گیا کہ تمہیں کماؤ بھی اور قدم قدم پر ہمارے لئے لذت حاصل کے یہ کہدیا گیا کہ تمہیں کماؤ بھی اور قدم قدم پر ہمارے لئے لذت حاصل کرنے کے اسباب بھی مہیا کرو۔

# مغرب میںعورت کی آ زادی کا نتیجہ

عورت کے ساتھ بے فراڈ کھیلا گیا اور اس کو دھوکہ دیا گیا، اور اس کا نام اس کو دھوکہ دیا گیا، اور اس کا نام اس خراڈ کھیلا گیا اور اس کو دھوکہ دیا گیا، اور اس کا نام کے ذریعہ عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، تو اس کا نتیجہ بے ہوا کہ ترج اٹھ کرشو ہر صاحب اپنے کام پر چلی گئیں اور گھر شل صاحب اپنے کام پر چلی گئیں اور گھر شل تالا ڈال دیا۔ اور اگر بچہ بیدا ہوا تو اس کو کسی چا کلڈ کیر کے سپر دکر دیا گیا، جہال پراس کو انا کی تر بیت دیتی رہیں، باپ کی شفقت اور مال کی مامتا ہے محروم وہ بچہ چا کلڈ کیر میں پرورش پار ہا ہے، جو بچہ مال باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہوگر دوسروں کے ہاتھوں میں بلے گا، اس کے دل میں باپ کی کیا عظمت ہوگی

#### اور مال کی کیا محبت ہوگی۔

## بوڙها باپ''اولڌا تج ٻوم'' ميں

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب باپ صاحب بوڑھے ہوتے ہیں تو بین و بین ماحب ان کو لے جایا کر ''اولڈ ات کی ہوم'' میں داخل فرما دیتے ہیں کہ تم نے ہماری پیدائش کے بعد'' جائلڈ کیز' کے حوالے کر دیا تھا، اب ہم تہمیں تمہارے برطاپے میں ''اولڈ ات جم ہوم'' کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک ''اولڈ ات جم ہوم'' کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک ''اولڈ ات جم ہوم'' کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک ''اولڈ ات جم ہوم'' کے حمارت ہمارے''اولڈ ات جم ہوم'' میں تھے، جب ان کا انقال ہوگیا تو میں نے ان کے جیٹے کو ثیلیفون کیا کہ آپ کے والد صاحب کا انقال ہوگیا تو میں نے ان کے جیٹے کو ثیلیفون کیا کہ آپ کے والد صاحب کا انقال ہوگیا ہو ہا ہو آپ آپ آکر ان کی تجبیز و تکفین کر دہجے۔ جواب دیا کہ مجمعے بڑا افسوس ہوا کہ میرے باپ کا انقال ہوگیا،لیکن مشکل یہ ہے کہ آئ بھیج دیا تھوں کا انتظام کر دیں، اور جو پہنے خرج ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں ، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں ، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں ، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں ، اس کا بیل میرے یا س بھیج دیتے ہوں ، اس کا بیل میں بھیج دیتے ہوں ، اس کا بیل میں کی بیل میلوں کیا ہو کیا گیا ہو گیا ہوں ، اس کا بیلوں کیلوں کی جو کی ہوں ، اس کا کیلوں کیلوں کی جو کی ہوں ، اس کیلوں کیلوں

# مغربي عورت ايك بكاؤمال

آئی مغرب کا یہ حال ہے کہ وہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، ماں باپ کے رشتوں کی جومٹھائ تھی وہ فنا ہو چکی، بھائی بہن کے تعلقات ملیامیٹ ہو چکے، ایک طرف تو خاندانی نظام تباہ ہو چکا اور دوسری طرف وہ مورت ایک کھلونا بن گئی، چاروں طرف اس کی تصویر دکھا کر اس کے ایک اید عضو کو برسر بازار بر ہندکر کے اس کے ذریعہ تجارت چیکا کی جارہی ہے۔ اس کے ذریعہ پسے کمانے کا انتظام کیا جارہا ہے۔

## عورت کو دھو کہ دیا گیا

اس عورت سے بیرکہا گیا تھا کہ تمہیں گھروں کے اندر تید کر ویا گیا ہے۔ تمہیں باہرا*س لئے نکالا جا رہا ہے تا کہتم تر* تی کروہتم سر براہ مملکت بن جانا،تم وزیرین جانا، تم فلال فلال بڑے عبدوں پر پہنچ جانا، آج امریکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھے لیجئے کہ پوری تاریخ میں کتنی عورتیں امریکہ کی صدر بنیں؟ یا سربراہ بنیں، یا وزراء بنیں؟ ایک خاتون بھی صدر نہیں بی، صرد دو چارعورتیں وزراء بنیں،لیکن ان دو چارعورتوں کی خاطر لاکھوںعورتوں کو سڑکوں پر تھسیٹ لیا گیا۔ آج وہاں جا کر دیکھ لیجئے ، ونیا کا ذلیل ترین کام عورت کے سپر د ہے۔ سڑکوں یر جماڑو دے گی تو عورت دے گی، ہوٹلوں میں دیٹرس کا کام عورت کرے گی، بازاروں میں سینز گرل کا کام عورت کرے گی، ہوٹلوں میں بستروں کی جاور عورت تبدیل کرے گی ، اور جہازوں میں کھانا عورت سروکرے گی۔ وہ عورت جوایے گھریں ایے شوہر کوایے بچوں کواور ایے ماں باپ کو کھانا سرو کر رہی تھی، وہ اس کے لئے د تیا نوسیت تھی، وہ رجعت پسندی تھی، وہ عورت کے لئے قید گھی ، اور وہی عورت بازاروں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، ہوائی جہازوں کے اندر سیکروں انسانوں کو کھانا سرو کرتی ہے، اور ان کی ہوں ناک نگاہوں کا نشانہ بن بت سورت بادرية زادى ب

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد جو چاھے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

# عورت برظلم کیا گیا

ایک طرف تو عورت کا حشر کیا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جو آزاد کی نسوال کے علمبر دار کہلاتے ہیں انہوں نے عورت پر جوظلم کیا ہے تاریخ انسانیت میں اس سے بڑاظلم نہیں ہوا، آج اس کے ایک ایک عضو کو یچا جا رہا ہے، اور اس کی عزت اور تکریم کی دھجیاں بھیری جا رہی ہیں، اور پھر بھی ہے کہتے ہیں کہ ہم عورت کے وفا دار ہیں، اور عورت کی آزادی کے علمبر دار ہیں۔ اور جس نے عورت کے سر پر عفت مصمت کا تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں احترام کے عار ڈالے تیے، اس کے برے میں ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عورت کو قید کر دیا۔ اور اپن الوسیدھا کر لے، چنا نچہ آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی اور اپن الوسیدھا کر لے، چنا نچہ آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی اور اپن الوسیدھا کر لے، چنا نچہ آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی اور اپن الوسیدھا کر لے، چنا نچہ آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی

#### ہارے معاشرے کا حال

آپ کو یاد ہوگا کچھے دن پہلے ہمارے ملک کے ایک معروف رہنمانے بیہ کہدیا تھا کہ'' مردوں کو چاہیئے کہ وہ عورتوں کے خرچ کا انتظام کریں،عورتوں کو بلاوجه گھرے باہرنگل کر اپنے معاش کا انتظام کرنا ٹھیک نہیں ہے' اس کے جواب میں جوخوا تمن ماڈرن کہلاتی میں اور اینے آپ کوخوا تمن کے حقوق کی علمبر دار کہتی ہیں، انہوں نے ان صاحب کے خلاف ایک جلوس نکالا، اور یہ کہا کہ ان صاحب نے ہمارے خلاف میہ بات کمی ہے۔ اب و کیھئے کہ ایک آ دمی یہ کہتا ہے کہ آپ کو اینے معاش کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگ آ پ کے لئے بیرخدمت انجام دینے کو تیار میں ۔ اس پرعورتوں کوخوش : و نا جاہئے ، مگر جھوٹ کا یہ بروپیگنڈہ ساری و نیا میں عالمی طور پر پھیلا یا گیا ہے ، اس لئے خوش ہونے کے بجائے پیرکہا جا رہا ہے کہ بیرصا حب خواتین کے حقوق تکف كرنا جا ہے ہيں اور جلوس نكالنے والى وہ عورتيں ہيں جنہوں نے خواتين كے حقیقی مسائل سجھنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی۔ ان خواتین نے ائیر کنڈیشنر مملات میں مرورش یائی ہے۔ دیبات میں جوعورت بستی ہے اس کے کیا مسائل ہیں،اس کو کن مسائل کا سامنا کرتا ہے تا ہے،اس ہے کوئی تعرض نہیں کیا، بھی ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں گی۔ ان کے نز دیک صرف مئلہ یہ ہے کہ ہمیں مغرب کے لوگ بورب اور امریکہ کے لوگ یہ کہدیں کہ '' بال تم لوگ روشٰ خیال ہو' اورتم لوگ اکیسوی صدی کے ساتھ جلنے والے ہو، بس بید مسئلہ ب، ان کے نز دیک کوئی اور مسکانہیں ہے۔

### الیی مساوات فطرت سے بغاوت ہے

بہرحال آج بد پر دبیگنڈہ ساری دنیا میں بھیلایا ہوا ہے کہ بیمسلمان،

یہ موبوی ما اوّ موروں و حدول میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگ کے دو مختلف دائرہ کارتجویز کئے ہیں، مرد کے لئے الگ، عورت کے لئے الگ، اس لئے مرد کی جسمانی ساخت اور ہے، اورعورت کی جسمانی ساخت اور ہے، اورعورت کی جسمانی ساخت اور ہے۔ مرد کی صلاحیتیں اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں اور ہیں۔ لبندا مساوات کا یہ نعرہ لگانا کہ عورت بھی وہی سب کام کرے جو کام مرد کرتا ہے تو یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور اس کے نتیج ہیں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں خاندانی نظام تباہ کی لئے خواتین کو پردہ میں رکھنا ہوگا، اور مغرب کے برو پیکنڈہ کے اثر ات کو کے معاشرے معاشرے معاشرے کے موجوبانا جا ہے اثر ات کو اپنے معاشرے کے اندانی نظام کو بجانا جا ہے ہیں تو اس کے خواتین کو پردہ میں رکھنا ہوگا، اور مغرب کے برو پیکنڈہ کے اثر ات کو اپنے معاشرے سے نکالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کومغربی آ فات سے محفوظ فرمائے، اور چین و سکون کی زندگی ہم سب کوعظا فرمائے آ ہین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ





مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ؛ ۱۵

## بِشُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# بے بردگی کا سیلا ب

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِنا ـ مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضَلِّلُهُ فلا هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا. أُمَّا بَعْدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَـدُ أَفُـلَحَ المُمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صلاَتِهِمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ ۚ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمْ خَفِظُوْنَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمْ اَوُمامَلَكُ مَلُومِيْنَ ۞ اَلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوُمامَلَكُ اَيُمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ (صورة الوَمون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمہيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! سورة مؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان
کافی عرصہ ہے جل رہا ہے، ان آیات پس اللہ تعالی نے فلاح یافتہ مؤمنوں ک
صفات بیان فر مائی ہیں، پچھلے دوجمعوں سے چوتھی صفت کا بیان چل رہا ہے،
جس کا حاصل یہ ہے کہ مؤمن کی ایک لازم صفت یہ ہوئی چاہئے کہ وہ پاک
دامن ہو، عفت اور عصمت کا خیال رکھنے والا ہو۔ اس صفت کے بیان کے خمن
میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایبا فطرت والا دین عطافر مایا ہے
جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔
جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔
جنسی تسکیدن کا حلال راستہ

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہرانیان کے اندر ایک جنسی جذبہ رکھا ہے، مردکو عورت کی طرف کشش ہوتی ہے، اس کورت کی طرف کشش ہوتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس جنسی جذبہ کی تسکین کا ایک حلال راستہ اہل ایمان کے

لئے پیدا کر دیا، وہ ہے نکاح کا راست، نہ صرف اس راستے کو جائز قرار دیا بلکہ سنت قرار دیا، بعض حالات بیل تو اس کو واجب قرار دیا اور اس نکاح کو باعث اجر و ثواب بتایا، اس نکاح کے ذریعہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تسکیمن کر ہے تو اس پراجر و ثواب کا وعدہ ہے، ایک حلال راستہ متعین کر وینے کے بعد اور اس کو باعث اجر و ثواب قرار دینے کے بعد انسان سے بیہ کہا گیا کہ اس حلال راستہ بھی اختیار کر و گے، وہ حلال راستہ بھی اختیار کر و گے، وہ ملال راستہ بھی اختیار کر و گے، وہ گناہ ہوگا، لہذا حلال راستے کی حد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ آگر کسی خواہش کی تسکیمن کا جو راستہ بھی فرمادیا کہ آگر کسی گناہ ہوگا، لہذا حلال راستے کی حد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ آگر کسی گناہ ہوگا، لہذا حلال راستے کی حد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ آگر کسی گناہ ہوگا، لہذا حلال راستے کی حد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ آگر کسی شخص کو کسی وجہ سے نکاح کر نے جس رکاوٹ ہے تو جب تک الشر تعالی اس کے بیراستہ کھولیں، اس وقت تک وہ عفت اور پاکدامنی اختیار کرے اور اپنی جنسی جذ ہے کی نشس پر کنٹرول کر ہے، لیکن نکاح کے دائر سے سے ہٹ کراپنی جنسی جذ ہے کی تشکیدین کر نے کوحرام اور نا جائز قرار دیدیا۔

## انسان کتے اور بتی کی صف میں

اس کی وجہ ہے کہ تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ آگر انسان ایک مرتبہ
اس جائز اور حلال رائے ہے ہٹ کر اپنے نفسانی خواہشات کی پیکیل کا راستہ
ڈھونڈے گا تو پھر وہ کسی حد پر قائم نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے
کہ کتوں اور بلیوں کو مات کر دیتا ہے، گدھوں اور گھوڑ وں کو مات کر دیتا ہے اور
اس کے باوجود اس کی خواہشات کی تعمل تسکین نہیں ہوتی ۔ آج مغر لی دنیا میں
جو پچھ ہور ہا ہے، وہ اس کا واضح ثبوت ہے، انہوں نے شادی اور نکات ہے باہر

ہٹ کراپی نفسانی خواہشات کی سکین کے رائے تلاش کے ، تو آج وہ اس صد پر پہنے گئے ہیں کہ کوئی شریف انسان اس کا تصور تک نہیں کرسکتا، ماں اور بیٹے کا فرق مٹ چکا ہے ، بہن اور بھائی کا فرق مٹ چکا ہے اور اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ کتے اور بنی بھی ان کی حرکتوں سے شرماجا کیں ، اس کے باوجود ان کی خواہشات کی تسکین نہیں ہوتی۔

# نہ بجھنے والی بیاس بن جاتی ہے

آب سب حضرات جانے ہوں مے کے مغربی ممالک میں بدکاری کرنا کوئی مسئلہ نبیس ہے، سی بھی عورت کو راضی کر کے اس سے ساتھ بدکاری کر لینے کے دروازے چوب کیلے ہوئے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی یا بندی نہیں، اس کے باوجود''زنابالجبر'' کے واقعات سب سے زیادہ مغرلی ملکول میں ہوتے ہیں۔ وجدال کی یہ ہے کہ بیرجذبدایا ہے کہ جب ایک مرتبہ مدے آ گے گزر جائے تو کسی حدیر اس کو قناعت نہیں ہوتی ، وہ ''استیقاء'' کا مریض بن جاتا ہے، جیسے" استنقاء '' کا مریض کتنا ہی یانی بی لے، اس کی پیاس نہیں جھتی، اور وه' جوع البقر' كا مريض بن جاتا ہے، كيونكه' جوع البقر' كا مريض كتنا بي کھاٹا کھالے، لیکن اس کی مجوک نہیں مٹنی ، اس طرح نا جائز ذریعہ ہے جنسی خواہش پورے کرنے والے کی کیفیت میہ ہو جاتی ہے کہ اب لذت اور لطف كے كى درج يرقر ارنصيب نہيں ہوتا، يبال تك كدوہ پياسا كا پياسا ونيا ہے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے بتا دیا کہ اس حلال دائر ہے میں

ر ہو گے تو اس عذاب ہے تہمیں نجات کل جائے گی۔

## حرام سے بیخے کیلئے دو پہرے

اب طال دائرے ہیں رہنے کے لئے اور حرام طریقوں سے بیخے کے لئے مرحوام طریقوں سے بیخے کے لئے شریعت نے جو پہر ہے لگائے اور بدکاریوں کے جن راستوں کو بند کیا، ان کا ذکر پچھلے جمعہ کو شروع کیا تھا، ان ہیں پہلا پہرہ'' آ کھے کی حفاظت' ہے، جس کا بیان پچھلے دوجمعوں ہیں تفصیل ہے ہوگیا۔ دوسرا پہرہ'' خواتین کا پردہ' ہے، جس بحس کے بارے ہیں فرمایا کہ مرد کا دائرہ کاراور ہے اورعورت کا دائرہ کاراور ہے، مردگھر کے باہر کا انتظام کرے اور عورت گھر کے اندر کا انتظام کرے اور عورت کی موروں ہے جا ہلیت کے عورتوں ہے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں ہیں قرار سے رہواور جیسے جا ہلیت کے ذرائے ہیں عورتوں ہے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہواور جیسے جا ہلیت کے ذرائے ہیں عورتوں ہے کہا گیا کہتم اپنے گھروں ہیں قرار سے رہواور جیسے جا ہلیت کے ذرائے ہیں عورتوں ہے کہا گیا کہتم اپنے گھروں ہیں قرار سے رہواور جیسے جا ہلیت کے ذرائے ہیں عورتوں ہیں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلا کرتی تھیں، اس طریقے ہے تم باہر ذرائے ہیں کو پہلے یہ بتایا گیا کہتمہارا اصل مقام تمہارا گھر ہے۔

# خاندانی نظام کی بقاء پردہ میں

اور صرف اتنی بات نہیں کہ وہ گھر میں رہیں بلکداس کے ذریعہ پورے فیملی سٹم اور پورے خاندانی نظام کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہوتو پھر تہمیں یہ تقییم کار کرنی پڑے گی کہ مرد گھر کے باہر کے کام دیکھے اور عورت اپنے گھر کا انتظام کرے، بچول کی پرورش بھی کرے، گھر کا نظم ونتی بھی درست رکھے اور باہر نکل کر وہ لوگوں کی ہوں ناک نگا ہول کی تسکین کا ذریعہ مذہبے۔

## مغرب كاعورت برظلم

مغرب نے عورت کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس کو اپنی تجارت جیکانے کا ذریعہ بنالیا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے سر پر عفت اور عصمت کا جو تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں جو عزت کے ہار ڈالے تھے، ان کو ملیامیٹ کر کے اس کو ''سیلز گرل'' بنا دیا اور اشتہارات کے اندر اس کوعریاں کر کے اس کے ذریعہ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آؤئم سے مال خریدو۔ یہ سارے کام جو اٹل مغرب کررہے ہیں، یہ ان کو مبارک ہوں، لیکن اٹل اسلام کی خواتین کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہتم اپنے گھروں ہیں قرار سے رہواور اگر کسی ضرورت سے نکلنا پڑے تو ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں، لیکن اس طرح بناؤ سنگھاراور نے بین وزینت کر کے نہ نکلوجس سے معاشر سے میں فتنے پھیلیں۔

#### عورت اورلباس

اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے جہم میں مرد کے لئے ایک کشش رکھی ہے، وہ فطری کشش ہے، اس وجہ سے خوا تین کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ جب وہ گھر سے باہر تکلیں تو اپ جہم کی نمائش نہ کریں اور جولباس وہ اپ گھروں میں اپنے محرموں کے سامنے پہنیں، وہ اتنا چست نہ ہو کہ اس کے فرریجہم کے نشیب وفراز اس میں سے نمایاں ہوجا کیں اور وہ لباس اتنا بارک نہ ہو کہ اس سے جہم جھکے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو کہ اس سے فی الدنیا عاریة فی الآخرة

(بحارى، كتاب الادب، باب التكبير والتسبيح عبد التعجب)

بہت ی مورثیں ایکی ہیں جو دنیا میں لباس تو پہنتی ہیں لیکن وہ آخرت میں برہند اورنگلی ہونگی ،اس لئے کہ وہ لباس یا تو باریک بہت ہے یا بہت چست ہے جس کے نتیج میں جسم ظاہر ہور ہاہے۔

لباس کے دومقصد

قرآن كريم في قرمايا:

يُلْبَنِينَ أَدَمَ قَدُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَادِئُ سُولُتِينَ أَدَمَ وَدِيشًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّالِانَ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّالَّ ال

قران کریم نے اس آیت میں لباس کے دومقصد بیان فرمائے ہیں، ایک ہی کہ وہ تمہارے سے کو چہپائے اور دومرے ہی کہ وہ تمہارے لئے زینت کا سبب ہو۔
آئ کی و نیائے لباس کا پہلا مقصد فتم کر دیا، وہ چست لباس جس سے انسان کا سبر ظاہر ہو، وہ لباس شرقی اعتبار ہے لباس کے اصل مقصد کو فوت کر رہا ہے،
اس لئے ایسا لباس پہننا جا کز نہیں۔ آئ مردوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے اور عورتوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے اور عورتوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود شرم والے جھے نمایاں ہورہ ہے ہیں اور لباس کا مقصد ہی فوت ہورہا ہے۔ بہر حالیہ! شریعت نمایاں ہورہ ہے۔ بہر حالیہ! شریعت نے عورت کو پہلا تھم ہی دیا ہے کہ ایسا چست اور ایسا نگ اور باریک لباس نہ بہنے جس کے ایک را ہم عورت کا سر قرار دیا گیا۔

کے یوراجہم عورت کا سر قرار دیا گیا ہے۔

باہر نکلنے کے وقت عورت کی ہیئت کیا ہو؟

دوسراتھم میددیا ہے کہ جب وہ گھرے باہر نکلے یا نامحرم مردول کے

سامنے آئے تو اس وقت اس کے پورے جسم پر کوئی چیز ہوئی چاہے ، چاہے وہ چادر ہو یا برقع ہو جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو، تا کہ وہ لوگوں کے لئے فتنے کا باعث نہ ہنے اور اس کے ذریعے معاشرے کے اندر فتذ نہ نچلے۔ اور ایک تھم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون ایسا زیور پہن کر گھر سے باہر نہ نکلے جو بجنے والے ہوں ، کیونکہ اس کی آ واز سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی۔ اور ایک تھم یہ بھی ویا ہے کہ کوئی خاتون خوشبولگا کر گھر سے باہر نہ نکے ، کیونکہ خوشبو کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف مین فیل میں کیونکہ خوشبو کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوگا۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خاتون خوشبولگا کر گھر سے باہر نکائی ہے تو شیطان اس کی تاک جھا تک میں لگ جاتا ہے۔

## چېره کا پرده ې

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باتی جسم کا پردہ تو ہے لیکن چبرے کا پردہ نہیں ہے۔خوب اچھی طرح سمجھ لیس کہ اوّل تو چبرے کا پردہ ہے،قر آن کریم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

یُد نِینَ عَلَیْهِنَ مِنْ جَلا بِیبهِنْ ۔ (سرة الاتزاب آیت ۱۹)

اس آیت میں 'جُلا بِیبهِنْ ۔ (سرة الاتزاب آیت ۱۹)

'جِلْبَاب' کی اور' جِلْبَاب' اس چادرکوکہا جاتا ہے جوسرے لے کر پاؤں

تک پورے جہم کوڈ ھانپ لے۔ اس میں اور' 'برقع' میں فرق صرف یہ ہے کہ ''برقع' سلا ہوا ہوتا ہے اور جلباب کی ہوئی نہیں ہوتی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں خواتین ' جلباب' بی استعال کیا کرتی تھیں۔ اس

آیت میں فرمایا کہ''آپ تمام مؤمن عورتوں ہے کہد بیجئے کہ وہ اپنی جلبابیں اپنے اوپر جھکالیں''اس آیت میں''جھکانے'' کا حکم دیا ہے، تا کہ عورت کے چبرے کو اس طرح منظر عام پر نہ لایا جائے جو فتنے کا سب بنے ۔ لہذا اوّل تو چبرے کا پردہ ہے اور قر آن کریم کے حکم کے مطابق ہے۔

# يه پرده سے آزاد ہونا چاہتے ہيں

لیکن میں کہتا ہوں کہ جولوگ ہے کہتے ہیں کہ چبرے کا پر دہ نہیں ہے، وہ لوگ درحقیقت پردہ بی ہے اپنے کوآ زاد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جولوگ چبرے کے پردے کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے آئے تک بھی ان عورتوں پر نکیر نہیں کی کہ جو باہر نکلی ہیں تو ان کا چبرہ تو در کنار بلکہ ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کا گلا کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کے باز و کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور ان خواتین نے ایسا چست اور تنگ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے جو فختے کا سبب ہے، لیکن یہی لوگ ایسی خواتین پر کوئی نکیر نہیں کرتے، ہاں! اس مسئلے پر بحث کرنے کے لئے تیار ہیں کہ چبرے کا پردہ ہے یا نہیں۔

# مرد وعورت کا فرق ختم ہو چکا

آج معاشرے میں جاروں طرف جو نساد پھیلا ہوا ہے، اس فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان احکام سے روگردانی کی جارہی ہے، قرآن کریم کے ان احکام کو پس پشت ڈالا جارہا ہے، ہرمعاطے میں تقلید کرنی ہے تو مغرب کی تقلید کرنی ہے، اگر نقل اتارنی ہے تو مغربی ملکوں کی نقل اتارنی

ہے، وہاں مرد وعورت کا کوئی اخمیاز ہی نہیں رہا اور اس درجہ اخمیاز ختم ہو چکا ہے کہ بعض اوقات سے بہجائنا مشکل ہوتا ہے کہ سامنے ہے آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعنت ہے ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت اختیار مشابہت اختیار کریں اور لعنت ہے ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کریں ۔ اللہ تعالی نے دوالگ الگ صفیں بنائی ہیں ، ان کے درمیان فرق ہونا کیا ہے ، اختیاز ہونا جا ہے ، اور پت چلنا چاہئے کہ یہ ذکر ہے یا مؤنث ، مرد ہے یا عورت ، کین آج کی اس نئی تہذیب نے یہ اخمیاز ہی ختم کردیا ہے کہ مرد ہے یا عورت ، کین آج کی اس نئی تہذیب نے یہ اخمیاز ہی ختم کردیا ہے کہ مرد ہے یا عورت ،

# ہم مغرب کی تقلید میں

مغربی ممالک جس رائے پر جارہ جیں، ای رائے پر ہم بھی چل پڑے ہیں اور جس طرح وہاں مرد وعورت کا آ زادانداختلاط ہے، ہر ہرقدم پر مرد اورعورت کھلے لیے ہیں اور دونوں ہیں کوئی اختیاز نہیں، وہی حال ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہماری شادیوں کی دعوتوں ہیں بھی خوا تین بن سنور کر، بناؤ سیاں ہو رہا ہے، ہماری شادیوں کی دعوتوں ہیں بھی خوا تین بن سنور کر، بناؤ سیکھار کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ آئی ہیں اور آنے کا بڑا مقصد اپنے لیاس اور آپنے زیور کی نمائش ہوتی ہے اور ان وعوتوں ہیں مرد وعورت کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا جب مردوں کی نشست الگ ہوتی تھی، عورتوں کی نشست الگ ہوتی تھی، عورت کی نشست الگ ہوتی تھی، عورتوں کی نشست الگ ہوتی تھی، عورتوں کی نشست الگ ہوتی تھی، عورتوں کی نشست الگ ہوتی تھی، اب وہ قصد ہی ختم ہوگیا، اب تو شادی بیاہ کی تقریبات ہیں مرد و عورت آ زادانہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اندر جوفساد پھیل رہا

ہے، وہ ہر مخص دیکھ سکتا ہے، دن رات گھروں میں لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں اور ناجائز تعلقات قائم ہورہے ہیں۔ ریروگی کا سال سے بیار ہے۔

بے پروگ کا سلاب آرہاہے

مدسب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کا متیجہ ہے، كيونكه قرآن كريم كهدر باب كه عفت اختيار كرو، عصمت اختيار كرو، ياكدامن بنو، لیکن جارا حال سے ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے جو راتے شریعت نے بتائے ہیں، ان میں سے جوایک اہم راستہ ' بردہ' کا تھا، وہ ہم نے جھوڑ دیا ہے۔ اور بے بروگ کا پہلاب بچھلے تقریباً سوسال سے المراہے، ورند اس سے بہلے اس بات کا تصورتک نہیں تھا کہ مسلمان عورت بے بردہ ہوکر باہر نکے گی۔ اور یردہ کا بیسلمد مدیوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن جب انگریز کے اقتدار کا زمانہ آیا تو اس نے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مہذب ہونے ،تعلیم یافتہ ہونے اور موڈرن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عورت بے یر دہ ہو، اس وقت سے ہمارے معاشرے میں بے پردگی شروع ہوئی اور جب یہ بے پردگی شروع ہو کی تھی ، اس وفت اِ کا دکا خوا تین نے پر دہ چھوڑا تھا ، بیشتر خواتین مجربھی بردے ہے رہتی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ بے بردگ کی مقدار بردھتی چلی گئی۔اس وقت اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کہ:

> بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر غیرت قومی ہے زمین میں گڑ گیا پوچھا جو ان ہے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا؟ کئے نگیں: عقل پر مردوں کی پڑگیا

## عورت کی عقل پر پردہ

ا كبر مرحوم في بنرى حقيقت كى بات بيان كى كد درحقيقت به برده جو عورت كا تقا، مردكي عقل بر بنر كيا، كين مين كبول كا كدعورت كى عقل بر زياده بن كيا، الين مين كبول كا كدعورت كى عقل بر زياده بن كيا، اس لئے كدوه مغرب كے فريب اور دھوكہ مين آگئ اور اپنى عقل سے بحص مبين سوچا كد مير سے لئے كيا مفيد ہے اور كيا نقصان ده ہے۔ سب سے زياده فراڈ تو اس عورت كے ساتھ كھيلا كيا اور سب سے زياده پرده تو اس كى عقل بر بنا افراد تو اس عورت كے ساتھ كھيلا كيا اور سب سے زياده پرده تو اس كى عقل بر بنا الله كيا اور سب سے زياده برده تو اس كى عقل بر بنا الله كيا اور سب سے زياده برده تو اس كى عقل بر بنا الله كيا سے الله كيا كيا كہ كا مقام جھوڑ كر اور عزت واحر ام كا مقام جھوڑ كر اور عزت واحر ام كا مقام جھوڑ كر ايا ہے آپ كوا يك بكا دُ مال بنا ديا۔

پرو پیگنڈے کا اثر

الله بچائے ، یہ پر و بیگنڈ والی چیز ہے جوجھوٹ کو تج بنا دیتا ہے ، چنا نچہ پر دہ کے معالمے میں پر و بیگنڈ ے کے ذریعے جھوٹ کو ایسا تج بنایا گیا ہے کہ آج مرد وعورت سب اس جھوٹ کے فریب کے اندر جتلا میں ، آج مغربی تو م کا مید و تیرہ ہوگیا ہے کہ پر و بیگنڈ ہے کے زور پر جس جھوٹ کو جاہے تج بنا کر وکھا دے ، اس جھوٹ کر و پائے تی بنا کر وکھا دے ، اس جھوٹ کر و پیگنڈ ہے نے سارا نظام تلیث کر کے رکھ دیا ہے۔

كياآ دهى آبادى بيكار بوجائے گى؟

آ ج ایک اوراعتراض بیر کیا جاتا ہے کداگرعورت کو پردے میں بھایا دیا تو ملک کی آ دھی آ بادی کو آپ نے بیکار چھوڑ دیا جس کا کوئی مصرف نہیں، آج بیہ بات بڑے زور وشور سے کہی جارہی ہے۔ پہلی بات تو بیہ ہے کداگر یہ بات اس ملک میں کہی جاتی جہاں روزگار کی شرح سوفیصد ہوتی اور جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، سب برسرروزگار ہوتے، تب تو یہ بات اچھی معلوم ہوتی، لیکن جس ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹر، لی آنچ ڈی اور ماسٹر کی ڈگریاں رکھنے والے، بی اے کی ڈگریاں رکھنے والے جو تیاں چٹنا تے پھر رہے ہیں، وہاں جو مرد تعلیم یافتہ ہیں ان کوتو تم نے ابھی تک روزگار فراہم کیانہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عورت کو پروے میں رکھنے کی وجہ ہے آ دھی آ بادی بیکار ہوجائے گی۔

#### کام وہ ہے جس سے بیسہ حاصل ہو

اور پیران کا بیر کہنا کہ 'آ وھی آبادی بیکار ہوجائے گی' اس کا مطلب بیے کہ ان کے نزدیک کام وہ ہے جس کے ذراجہ بیسہ حاصل ہو، لیکن اگر کوئی شخص خاندانی نظام کو درست کرنے کے لئے اور گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لئے کام کر رہا ہے، تو وہ ان کے نزدیک کوئی کام نبیں ہے، حالانکہ گھر کے ماحول کو سدھارنا اور فیملی سٹم کو برقر اررکھنا، ایک بہت بڑا کام ہے جو ایک عورت کر رہی ہے، لبندا وہ ایک عظیم فریضہ انجام دے رہی ہے اور بہت بڑا کر دہی ہے جس کے نتیج میں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا کے کروار ادا کر رہی ہے جس کے نتیج میں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا

# اب بھی ہوش میں آ جا کیں

بہرحال! میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لئے اب بھی ہمیں ہوش آ جائے۔ الحمدللد ہمارا ملک ابھی اس درجے پرنہیں پہنچا جہاں سے والیسی ممکن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس دور میں بھی آپ دیکے درہے ہیں کہ وہ فضا رفتہ رفتہ بدل رہی ہے، مختلف دعوتی کاموں کی بنیاد پر لوگوں کو پکھے ہوش آ رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کی کوششوں کی بنیاد پر علماء کی اصلاحی مجالس کی بنیاد پر المحمد للہ خوا تین میں بیشعور پیدا ہورہا ہے کہ ہم انگریز عورتیں نہیں ہیں، ہم مغرب کی پروردہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان عورتیں ہیں اور مسلم معاشرے کی پیداوار ہیں، اور ان کے اندرا پی عفت اور عصمت کی حفاظت کا معاشرے کی پیداوار ہیں، اور ان کے اندرا پی عفت اور عصمت کی حفاظت کا محور پیدا ہورہا ہے اور وہ پردے کی طرف لوث رہی ہیں۔ پردھ عرصہ پہلے بے پردگ کا فساد بر پا ہوا تھا کہ بازار میں برقع نظر ہی نہیں آ تا تھا، اب الحمد لللہ برقع نظر آ رہی ہیں، اس لئے ابھی برقع نظر آ رہے ہیں اور خوا تین پردے کی طرف آ رہی ہیں، اس لئے ابھی ماحول ایسا بھرانہیں ہے کہ اس ہے واپسی کی توقع نہ ہو۔

# عقلوں پر ہے میہ پردہ اٹھالیں

لیکن جیسا کہ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کہ مردول کی عقلوں پر پروہ پڑچکا ہے، اگر مردحفرات اپنی عقلوں سے بیہ پردہ اٹھالیس اور وہ اپنے گھر کے ماحول میں شریعت کے ان احکام کی پابندی کرائیں تو انشاء اللہ یہ فضا بدل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فلاح کا جو وعدہ قر آن کریم نے کیا ہے، وہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ جھے اور آپ سب کو اس برعمل کرنے کی تو فیق عظا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب: جامع معجد بیت المكرّم گلشن اقبال كراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

## بِسُم الله الَّه الَّر حمْنِ الَّه جيَّم ط

# امانت كى اہميت

اَلْسَحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَعَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَشَعُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ لِللّهِ عِنْ شُرُورٍ اللّهُ سَنّا وَمِنْ سَيّناتِ اَعْمَالِنَا \_ مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصلًّ لَهُ وَ مَنْ يُطْلِلُهُ فَلا مُصَلًّ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَ لَا اللهُ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا مُصلًّ لَهُ وَ اَشْهَدُ أَنَ لَا اللهُ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ أَنْ سَيْدَنَا وَنَبِيّنَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُهُ صَلّى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيماً صَلّى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيماً كَثِيرًا لَهُ وَيُورُدُ

أَمَّا بَعُدُ ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ فِى صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَ الرَّجِيْمِ ٥ فَــَدُ الْمُؤْمِنُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَلْمِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّرِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَلْمِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَلْمِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَلْمُلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْمُونِ مِهِمُ خَفِطُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لَلْمُونِ وَ اللَّذِيْنَ هُمُ الْمَلُونِ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ البَتَعْلَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَالولْنَكَ هُمُ الْمَلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لَلْمُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ المَلْوُنَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْمَلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْمَلْمُ وَ عَهُدِهِمُ رَاعُونَ ٥

(سورةالمؤمنون اتا ٨)

آمنت با الله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين ، تت تمهيمير

بررگان محرّم و برادران عزیز : سورة المومنون کی ان ابتدائی آیوں
کا بیان کئی مہینوں سے چل رہا ہے۔ بیدہ آیتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قلاح پانے والے مؤمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں، پہلی صفت بیبیان فرمائی کدہ و
اپٹی نمازوں میں خشوع انقیار کرنے والے ہیں، دوسری صفت بیبیان فرمائی کدہ و لئی نمازوں میں خشوع انقیار کرنے والے ہیں، تیسری صفت بیبیان فرمائی کدہ الجہ وہودہ کا موں اور باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، تیسری صفت بیبیان فرمائی کدہ انجام دیتے ہیں، اس کے دومعنی عرض کے تھے، ایک بید کدہ ولوگ زکا قائر لیفرانجام و بیتے ہیں، اور دوسرے بید کدہ والی تا فلاق کا تزکید کرتے ہیں، چوتی صفت بیبیان فرمائی کہ دہ اپٹی شرم گاہوں کی حفاظ ت کرنے والے ہیں، گینی اپٹی عفت اور عصمت کا فرمائی کہ دہ اپٹی شرم گاہوں کی حفاظ ت کرنے والے ہیں، گینی اپٹی عفت اور عصمت کا خطائی کرنے والے ہیں، گینی اپٹی عفت اور عصمت کا بیان پچھلے پانچے جے جمعوں میں ہوتارہا ہے۔

## امانت اورعهد كاياس ركهنا

اس اللی صفت بیر بیان فرمائی کرده لوگ اپنی امائتوں اور این عہد کا پاس رکھنے والے ہیں ، آج اس آیت کر برے کا بیان اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ یعنی ایک مؤمن کی دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کے لئے بیضروری ہے کہ دوا پی امائت کا پاس رکھے اور این عہد کا پاس رکھے ، قرآن کر بم جس بید دونوں چیزیں الگ الگ بیان فرمائی ہیں ، ایک امائت اور ایک عہد مؤمن کی علامت سے ہے کہ دوامائتوں کا پاس کرنے والا ہے ، اور ایٹ عہد کو پورا کرنے والا ہے۔

## امانت قرآن و حدیث میں

ان میں سے مہلی چیز "امانت" ہے،اور فلاح کے لیے بیضروری قرار دیا حمیا کہ انسان امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، بلکہ امانت کوٹھیک ٹھیک اس کے اصل تک پہنچاہے،قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يَاٰمُرُكُمُ آنْ تُؤَدُّوا الْإَمَانَاتِ إِلَى آهَلِهَا

(التهاو ۵۸۰)

> ثلاث من كن فيه كان منا فقاً خالصاً اذاحدث كذب واذا وعداخلف وَاذا اؤتمن خان.

( بخارى \_ كتاب الايمان ، باب علامات المنافق )

لینی تین چیزیں ایسی بیں کداگر وہ کی انسان بیں پائی جا کیں تو وہ خالص منافق ہے۔ پہلی ہیہ کہ جب وہ بات کرے تو جموٹ ہولے، دوسری بیہ کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے یا جب اس کو کسی چیز کا امانت وار بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ بیر منافق کی علامات ہیں، مؤمن کا کامنہیں۔اس لئے اس کی بڑی تاکید واروہوئی ہے۔

امانت اٹھ چکی ہے

آج ہمارے معاشرے میں بیرخیانت مجیل کی ہے، بی کریم میک کا وہ ارشاد

ہمارے اس دور برصادق آرہا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آجائے گا
کہ امانت دنیا ہے اٹھ جائے گی ،اور لوگ کہا کریں گے کہ فلال ملک میں فلال شہر میں
فلال بہتی میں ایک شخص رہتا ہے ، وہ امانت دار ہے ۔ یعنی امانت دار لوگ ختم ہوجا کیں
گے ، مب خائن ہوجا کیں گے ،اور اِکا وَکَا لُوگ ہوں گے جوامانت کا پاس رکھنے دالے
ہو تکھے ۔ ایک مؤمن کی خاصیت ہیہ کہ وہ خیانت نہیں کرتا۔

# حضورصلي التدعليه وسلم كاامين هونا

نبی کریم منابقہ نبوت سے پیلے بھی اور ے مکہ میں ''ماد ق' اور'' اور' امین'' کے لقب ے مشہورتے، یعنی آپ سے تھ،آپ کی زبان مرجعی جموث نیس آتا تھا،آپ امانت وارتضے، جو ہوٹ آپ کے پاس امانت رکھواتے تنے ان کو بیرا مجروسہ ہوتا تھا کہ نی کریم علی ان اون کاحق اوا کریں گے۔ چنانچے جب آپ مک کرمے جرت فرما رہے تھے .اس وقت یہ عالم تھا کہ کفار نے ظلم وسم کے پیاڑ توڑے ہوئے تھے ،آپ کے خلاف مل ك عمر بنائ جارب تحدال حالت من رات ك وتت آب كواي شرمكة كرمد الكنا يزاراس و قت مجى آب كو بينكر تقى كدمير السالوكول كى جوا مائنتی رکیس ہوئیں ہیں ،ان کو اگر پہنچاؤں گا تو پدراز کھل جائے گا کہ میں یہاں سے جار ہا ہوں تو آپ نے حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ کوساری امانتیں سپرد فرمائیں، اور ان کو اینے بہتر یر لٹایا، اوران سے فرمایا کدیس جارہا ہوں، تم برامانتی ان کے مالكول تك يجينيا وَ، اور جب اس كام ع فارغ موجاوً تو كرجرت كرك مديد موره آ جانا۔ اور وہ ایانتی صرف مسلمانوں کی نہیں تھیں ، بلکے کافروں کی سمجھی تھیں ، وہ کافر جو آپ کے خون کے بیاسے تھ ، جو آپ کے ساتھ وشنی کا معاملہ کررہے تھ ، ان کی

(HA1)

امانتول کو بھی ان تک واپس پہنچانے کا تضام فرمایا۔

## غزوه خيبر كاايك واقعه

غزوہ خیبر کے موقع پر جب بی کریم علیقے نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، خیبر میں یہودی آباد سے، اور ان کی خسلت شروع بی ہے سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے، اور خیبران کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، نبی کریم علیقے نے ان کی سازشوں ہے امت مسلمہ کو بچانے کے لئے خیبر شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ شہر کی قلعوں پر مشتل تھا، یہودی اس محاصرے کے دوران شہر کے اندر بند تھے، اور نبی کریم علیقے کی فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔

#### اسود جرواما

جب محاصر ہے وہددن گزر گئے تو ایک چرواہا جس کا نام روا تھوں ہیں اور اسود استان ہے۔ جولوگوں کی بحریاں پُر ایا کرتا تھا۔ وہ بحریوں کو پُرانے کی خاطر قلع ہے باہر لگلا ، باہر نگل کراس نے دیکھا کہ بی کریم علی کے الشکر محاصرہ کئے ہوئے ہے ، اس چروا ہے کہ دل ہیں خیال آیا کہ ہیں جا کردیکھوں کہ بیکون لوگ ہیں؟ اور کیاان کا پیغام ہے؟ یہ لوگ کیا جا ہے تیں؟ ان کی وگوت کیا ہے؟ چنا نچہ وہ اپنی بحریوں کو چراتے ہوئے لگکر کے قریب آگیا۔ اور لشکر والوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ محابر کرام نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں بادشاہ تو کوئی نہیں ہے ، البتہ نبی کر میں اللہ اللہ اللہ کے دمول ہیں۔ اور ادان کی قیادت ہیں ہم لوگ میہاں آئے ہیں۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔ کے دمول ہیں۔ اور ادان کی قیادت ہیں ہم لوگ میہاں آئے ہیں۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔ اس چروا ہے نے کہا کہ کیا ہیں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ صحابہ کرام نے فر مایا کیوں نہیں دیکھ

(YYY)

سکتے؟ چروا ہے نے پوچھا کران کا کل کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فر مایا کدان کا کوئی کل منبس ہے، وہ سائے کھور کے پتول کا چھپٹر ہے، اس کے اندروہ تشریف فرما ہیں، جاؤ، اور جا کران سے ال اور اس چروا ہے کہا کہ میں جاکر بادشاہ سے ال اور؟ میں تو ایک غلام آدی ہوں، ساء فام ہوں، میری رنگت کالی ہے، بحریاں چراتا ہوں، میں کی بادشاہ سے کسے ال سکتا ہوں؟ میں ارتماہ سے کیے اس کتا ہوں؟ میں ایک بادشاہ سے کیے اس کتا ہوں؟ میں ایک جواب دیا کہ ہمارے نی کر میں اللہ کو کسک سے ملنے میں کوئی عارفیس ہے جا ہے وہ کیا بھی آدی ہو۔

#### حضور ہے مکالمہ

چنانچدوہ جرواہا جرت کے عالم میں نی کر یہ اللہ کے خصے میں پہنے گیا، اوراندر جا کرسر کاردو عالم اللہ کے خواہ جہاں آراکی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس جروا ہے نے حضور القد س اللہ کے سے بوچھا کہ آپ کیوں آئے میں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ رسول کر یہ اللہ نے فر بایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغیر ہوں ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو حید کا پیغام کیکر آیا ہوں کہ اس کا نئات میں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، اس لئے صرف اللہ کی عبادت کی جائے ، یہی میری بنیادی دعوت ہے، اس جروا ہو ہیر اانجام کیا ہوگا؟ نبی کر می عبادت کی جائے ، یہی میری بنیادی دعوت ہے، اس جروا ہے نہا کہ اگر میں اس دعوت کو قبول کر اوں اور اللہ کے سوا ہر معبود کا انکار کردوں تو میر اانجام کیا ہوگا؟ نبی کر یم صلی اللہ علیہ و کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آئے وائی ہے۔ اور سے موجودہ زندگی تو عارض ہے، تایا تیوار ہے، ہرایک کو اس دنیا ہے جانا ہے ، اور مرنے کے بعد جوزندگی طبی وہ دائی اور ابدی ہوگی ، اور اس کی کوئی انتہائیس ۔ اس ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فر اسمی ہوگی ، اور اس کی کوئی انتہائیس ۔ اس ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فر اسمی ہوگی ، اور اس کی کوئی انتہائیس ۔ اس ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فر اسمی ہوگی ، اور اس کی کوئی انتہائیس ۔ اس ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فر اسمی ہوگی ، اور اس کی کوئی انتہائیس ۔ اس ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ شعیس بہت املیٰ مقام عطا فر اسمیں

## اوراسودمسلمان ہوگیا

پر پڑواہے نے سوال کیا کہ اچھا اگریں مسلمان ہوگیا تو یہ مسلمان جھے کیا سمجھیں ہے؟ آپ اللہ نے نے فر مایا کہ وہ شمعیں اپنا ہمائی سمجھیں ہے، اور شمیں اپنا ہمائی سمجھیں ہے؟ آپ اللہ نے فر مایا کہ وہ شمعیں اپنا ہمائی سمجھیں ہے، اور شمیں اپنا ہمائی سمبھی ہے گا کہ بھے سینے ہے لگا کیں ہوں ، اور میرے سینے ہے بد بواٹھ رہی ہے ، اس حالت میں کوئی مالدار آدی جھے سینے ہے لگانے کے لئے تیار نہیں ہے ، آپ فر مارہ ہیں کہ یہ سلمان جھے گلے اور کی جھے سینے ہے لگانے کے خفر مایا کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ اگرتم اللہ کی وصدانیت پر اگلائی میں تبدیل کرویں گے ، اور تمھارے ایکان لے آتے ہوتو اللہ تعالی تھاری بدیو کو خوشبو میں تبدیل کرویں گے ، اور تمھارے چہرے کی سیابی کوتا بنا کی میں تبدیل کرویں گے ۔ اس اللہ کے بندے کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے پوراکلہ پڑھا ؟

"اشهد أن الااله الاالله واشهد أن محمدا رسول الله"

اورائمان کے آیا۔

# پہلے بکریاں مالکوں تک پہنچاؤ

ایمان لانے کے بعد حضوراقدی میں ہے عرض کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں ، جو آپ حکم دیں گے اس کو بجالا دُن گا۔ لبندا اب آپ مجھے بتا کیں کہ میں کیا کروں؟ رسول کر یم سی نے فرمایا کہ پہلا کام میہ کروگہ میں کریاں جو تم لیکرآئے ہو، یہ تم بارے پاس ان کے مالکوں کی امائت ہیں ، تم اس معاہدے کے تحت میہ بحریاں لائے ہو کہ تم ان کو پڑا دُکے ، اور پڑانے کے بعد ان کو واپس کروگے۔

لبذا پہلاکام بیکرد کدان بحریوں کو واپس لے جاؤ ،اور خیبر کے اندر لے جاکران کے مالکوں تک پہنچا آؤ۔

# سخت حالات میں امانت کی یاسداری

ذرااندازہ اگائے کہ حالت جنگ ہے، اور دشن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جنگ کی حالت کی حالت کی کہ حق کے اس کا کوشت کیا کہ کھانے کی حقیق کے بیس کھانے کی کہ حقی کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ کہ حقی کہ کہ کہ حقی کہ کہ کہ حقی کہ کہ حصل کے بیس کے بیس معنوراقد کی تعلق کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کی بیس جنگ کے بیس کی بیس جنگ کی جو کی جو کی دیگھیں الٹی کئیں ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محالب جنگ کے بیس کی جو کہ دوہ کی دایا ایک محالج ہے کہ حمالہ کے بیس حالت جنگ سے بیس کے بیس کی بیس کی جو کہ دوہ کی دایا ایک محالج ہے گھت وہ بحریاں کے لیس کرائے گا تا اس کے حضوراقد میں تھے بیس کے خوالا کہ بہلے وہ بحریاں واپس کرو ۔ اس کے بعد میر سے باس آنا ۔

## تلوار کے سانے میں عبادت

چنانچدوہ پُروالم قلعے کے اندر گیا ،اور قلعے کے اندر بکریاں چھوڑیں ،اور پھر حضوراقد س آئی کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ یار سول اللہ اب کیا کروں؟ اب صورت طال بیتی کہ نہ تو اس وقت کی نماز کا وقت تھا کہ آپ اس کونماز کا حکم دیتے ، نہ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ اس کونماز کا حکم دیتے ۔ اور نہ وہ اثنا مالدار تھا کہ اس کو دکا تا کا حکم

دیے ، شرح کاموسم تھا کہ اس ہے ج کرایا جاتا۔ حضوراقد کی ایک کے ایک وقت تو ایک عبادت ہورہی ہے ، جو کلواروں کے سائے بی انجام دی جارہی ہو وہ ہے جباد فی سیل اللہ لہٰذا تم اس جہاد بی شامل ہوجا واس چروا ہے نے کہا کہ اگر بیس اس جہاد بیس شامل ہوجا واس چروا ہے نے کہا کہ اگر بیس اس جہاد بیس شامل ہوجا واس ہے کہ بیس مرجا وس ۔ اگر بیس مرکیا تو میراکیا ہوگا؟ حضوراقد کی اللہ بیس امکان ہے تھی ہے کہ بیس مرجا وس ۔ اگر بیس مرکیا تو میراکیا ہوگا؟ حضوراقد کی اللہ بیس تم ہے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تھا لی تم تم ہارے چرے کی سیابی کوسفیدی بیس تبدیل فرما دیں گے، اور تمہارے بدن کی بد بوکو خوشیو سے تبدیل کردیں گے ۔ چنا نچہوہ اللہ کا بندہ جہاد بیس شامل ہوگیا ، اور مسلما توں کی طرف سے لڑا ، اور شہید ہوگیا ۔

# جنت الفردوس ميں پہنچ گيا

جب غزوہ فیرخم ہوا تو رسول کر یم اللہ اللہ کا جو کہ ایا کر اور کے لئے باہر

الکے ہوئے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ سحابہ کرائم کا جوم ہے، آپ قریب پنجے اور اوجھا کیا

بات ہے؟ صحابہ کرائم نے عرض کیا کہ جولوگ اس جہاد ہیں شہید ہوئے ہیں، اس میں ہمیں

ایک لاش نظر آر ہی ہے جوہم نے پہلے بھی نہیں دیکھی، اس آ دی ہے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ اسلئے سب آپس میں رائے زنی کررہے ہیں کہ میکون آ دی ہے؟ اور کس طرح شہید ہوا ہے؟ حضو ملائے نے فر مایا کہ جھے دکھا ؤ، آپ نے دیکھا تو یہ وہی اسود چروا ہا تھا،

ہمید ہوا ہے؟ حضو ملائے نے فر مایا کہ جھے دکھا ؤ، آپ نے دیکھا تو یہ وہی اسود چروا ہا تھا،

ہمید ہوا ہے؟ حضو ملائے کے فر مایا کہ آب کو نہیں بہچائے ،لیکن میں اس کو بہچانا ہوں۔

ہمی کریم ملائے نے صحابہ نے فر مایا کہ آب کو نہیں بہچائے ،لیکن میں اس کو بہچانا ہوں۔

یودہ محض ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا ،اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا ،اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا ،اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک بید فرج نہیں کیا ،لیکن میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو سیدھا جنت الفرووں میں پہنچا دیا ہے ، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ نے اس کو سیدھا جنت الفرووں میں پہنچا دیا ہے ، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اس کے اس کے اس کے اس کو سیدھا جنت الفرووں میں پہنچا دیا ہے ، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اس کو سیدھا جنت الفرووں میں پہنچا دیا ہے ، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اس کو سیدھا جنت الفرووں میں پہنچا دیا ہے ، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ کے اس کو سیدھا جنت الفرووں میں پہنچا دیا ہے ، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ کے اس کو سیدھا جنت الفرووں میں پہنچا دیا ہے ، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ کہ اس کی در بی ہیں کہ کے در بی ہیں کہ کور کی ہیں کہ کو رہی ہیں کہ کی کو سیدھا کی کور کی ہیں کہ کور کی ہی ہیں کہ کی کور کی ہیں کی کی کور کی ہیں کور کی ہیں کور کی ہیں کی کور کی ہی کی کور کی ہیں کی کور کی ہیں کی کور کی ہیں کی کور کی ہیں کور کی ہیں کی کور کی ہیں کی کور کی کور کی ہیں کی کور کی ہیں کی کور کی ہیں کور کی کور کی گی

TYY)

الله تبارک و تعالی نے اس کے جسم کی سیائ کوسفیدی میں تبدیل فر مادیا ہے، اور اسکے جسم کی بدیوکومشک وعبرے زیادہ حسین خشوے تبدیل کردیا ہے۔

# امانت كى اہميت كاانداز ولگائيں

اب و کھے کہ نی کریم الیے نے میں وات بنگ میں جہاں میدان کا رزار
کوا ہوا ہے، جہاں اوگ ایک دومرے کے خلاف جائیں لینے کے لئے تیار ہیں۔ وہاں
پر بھی نبی کریم الیے نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا کہ یہ چرواہا امانت میں فیانت
کرے، اور سلمان ان بحریوں پر قضہ کرلیں۔ بلک ان بحریوں کو واپس فرمایا، یہ ہاانت کی ایمیت اورائی پاسداری۔ جس کو نبی کریم الیے نے اپنے مبارک عمل ہے تابت کیا، لبذا
کی ایمیت اورائی پاسداری۔ جس کو نبی کریم الیے نہا کے صدیت شریف میں حضور میں البذا
امانت میں فیانت کرنا یہ و من کا کام نہیں۔ ای لئے صدیت شریف میں حضور میں الی خان ہے، ایک
فرمایا کہ تین چیزیں ایس میں کہ جب وہ کہ شخص میں پائی جائی وہ وہ کی خلاف ورزی
یہ کرے، اور جب بات کرے تو جموف ہو لیے، اور جب وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی
کرے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے
مرافق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوامانت کا پاس کرنے کی تو فیتی عطافر مائے، اور خیانت ہے
مرافق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوامانت کا پاس کرنے کی تو فیتی عطافر مائے، اور خیانت ہے
مرافق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوامانت کا پاس کرنے کی تو فیتی عطافر مائے، اور خیانت ہے
مرافق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوامانت کا پاس کرنے کی تو فیتی عطافر مائے، اور خیانت ہے
مراسلمان کو بچائے۔ آمین

و آخر دعوانًا ان الحمد لله رب العلمين





مقام خطاب: جامع معدبيت المكرم

كلشن اقبال كراجى

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر

## بِسُم الله الرحمنِ الرجيم ط

# امانت كاوسيع مفهوم

أَمُّا لِمَعْدُ ! فَاعْوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجْمِ الرَّجْمِ مِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ٥ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمُ خَيْعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَيْلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْوَاجِهِمُ وَعَهْدِهِمْ وَآءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَلْدُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَاعْوَنَ ٥ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ هُمْ لِلْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَاعْوَنَ ٥ اللَّهُمْ فَيْرُمُلُومِيْنَ هُ وَهَهْدِهِمْ وَاعْوَنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَاعْوَنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمُؤْمِيْنَ هُمْ وَعَهْدِهِمْ وَاعْوَنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمُؤْمِيْنَ هُمْ وَعَهْدِهِمْ وَاعْوَنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمُونَ وَلَائِكُ

(سورة المؤمنون: اتا ٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین والحمد لله رب العلمین

تمهيد

#### ہمارے ذہنوں میں امانت

چنانچ عام طور سے لوگ امانت کا جومطلب سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کی فض نے اپنے بچھے ہیں، اور ہم نے اس کو فض نے اپنے بچھے ہیں یا بیلی کوئی چیز ہمارے پاس لاکر رکھوادی، اور ہم نے اس کو حفاظت سے رکھ دی، اور اس چیز کوخود استعال نہیں کیا، اور کوئی گر برنہیں کی، خیانت نہیں کی۔ بس امانت کا ایک معبوم سمجھتے ہیں، بے شک امانت کا ایک پہلو یہ معبوم سمجھتے ہیں، بے شک امانت کا ایک پہلو یہ معبوم ہی ہے، لیکن قرآن و صدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس معنی اور اس کا معبوم اس سے کہیں زیاد و سمجھے ہے۔ اور بہت کشادہ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔

# بیزندگی اورجسم امانت ہیں

سب ہے پہلی چیز جوامانت کے اندروافل ہے، وہ اماری '' زندگی ''ہے،

یہ اماری زندگی جو ہمارے پاس ہے۔ ای طرح ہمارا پوراجہم سر ہے لیکر پاؤں تک بدایات

ہے، ہم اس جسم کے مالک نہیں، اللہ جل شانہ نے یہ ہم جوہمیں عطافر مایا ہے، اور یہ
اعضاء جوہمیں عطافر مائے ہیں، یہ تکھیں جس ہے ہم ویکھتے ہیں، یہ کان جس ہم

عنتے ہیں، یہ تاک جس ہے ہم سو تکھتے ہیں، یہ مند جس ہے ہم کھاتے ہیں، یہ زبان جس

ہو گئے ہیں، یہ سب اللہ تعالی کی امانت ہیں، بتاؤ اکیاتم یہ اعضاء کہیں بازار ہے

خرید کراائے تھے؟ بلکہ اللہ تعالی کی امانت ہیں، بتاؤ اکیاتم یہ اعضاء کہیں بازار سے

کرید اہونے کے وقت ہے ہمیں وید ہے ہیں، اور ہمیں یے فرمادیا کہ ان اعضاء ہواور سنتاء کو تبدیل کی تبدیل کی ایمان اعضاء ہواور اللہ تو توں سے لطف اٹھاؤ ۔ ان اعضاء کو استعالی کرنے کی جہیں کھی اجازت ہے ۔ البت ان اعضاء کو استعالی کرنے کی جہیں کھی اجازت ہے ۔ البت ان اعضاء کو استعالی کرنا۔

# خود کشی کیوں حرام ہے

چونکہ بیزندگی بیجہم اور بیاعضا وامانت ہیں، ای وجہ سے انسان کے لئے خودکشی
کرنا حرام ہے، اور اپنے آپ کوئل کروینا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اسلئے کہ بی جان
اور بیجہم ہماری اپنی ملکیت ہوتا تو ہم جو چاہے کرتے، چاہ اس کو تباہ کرتے یا برباد
کرتے یا آگ ہیں جلادیتے۔ لیکن چونکہ بیرجان اور بیجہم اللہ کی امانت ہے، اسلئے بی
امانت اللہ کے بردکرنی ہے، لہذا جب اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلا کیں گے، اس وقت
ہم جا کیں گے، پہلے ہے خودکشی کرکے اپنی جان کوئم کرنا امانت ہیں خیانت ہے۔

444

# اجازت کے باوجود قل کی اجازت نہیں

یکی وجہ ب کرا گرکوئی شخص دوسرے سے بہر کہ دے کہ پی تصمیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے تھا گردو، یا بی تہمیں اجازت دیتا ہوں کہ میرا پاتھ کا اللہ میرا پاؤں کا اللہ میں گردو، یا بی تہمیں اجازت دیدے، اور اسٹا مپ بیپر پر لکھ دے کہ بیل اس سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ لیکن دوسرے شخص کے لئے اس کی اس پیش کش کو قبول کرنا جا تر نہیں، بلکہ حرام ہے، البت اگر کوئی شخص دوسرے سے بیے میرے پھے ہیں تم لیلو، اور تم ان پیروں کو جو چا ہو کرو، تو دوسرے شخص کو بیوت حاصل ہوجائے گا کہ دو پہنے اور اعتفاء کا شنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس سے بیت چا کہ یہ جس کے اور اعتفاء کا شنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس سے بیت چا کہ یہ جسم اور جان ہمارے پاس اللہ تبارک دقع آئی کی امانت ہیں۔ اور جب امانت ہیں تو اس کوائی کا میں استعمال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام سے ان کو بیجانا ہے جس سے مالک ناراض ہو، اور جو مالک کونا پہند ہو۔

#### اوقات امانت ہیں

ای طرح زندگ کے پیلیات جوگزر رہے ہیں،اس کا ایک ایک لیداللہ تعالیٰ کی المات ہے،ان لیجات کو اللہ تعالیٰ کی المات ہے،ان لیجات کوائے کام میں صرف کرنا ہے جود نیا کے لحاظ ہے یا آخرت کے لحاظ ہے فاکدہ مند ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو،اگران کھات کواس کے فلاف کاموں میں فرچ کریں گے تو یا انت میں خیانت ہو جائے گی۔

قرآن كريم ميں امانت

يى وہ امانت ہے جس كا ذكر اللہ تعالى في سورة احزاب ك آخرى ركوع ميں

فرمایاہے :

إِنَّا عَرَضُنَا الْامَانَةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَآبَيْنَ آنُ يَتْحَمِلْنَهَا وَ اَشُفَقُنُ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ د إِنَّهُ كَان ظَلُوْماً جَهُولاً ه

( 4r: \_1201)

فرمایا کداس امانت کوہم نے آسانوں پراورز مین پراور پہاڑوں پر پیش کیا کہ یہ امانت تم اٹھا
لوتوان سب نے اس امانت کے اٹھانے ہے انکار کیا کئیں یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے،
اوراس امانت کے اٹھانے ہے ڈرے، وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت یقی کدان ہے کہا
گیا کہ ہم شمعیں عقل دیں گے، اور بمجھ دیں گے، شمعیں زندگی دیں گے، اور یہ عقل،
یہ بجھاور یہ زندگی تمھارے پاس ہماری امانت ہوگی، اور ہم شمعیں بتاویں گے کہ فلال کام
بیس اس زندگی کو خرج کرتا ہے، اور فلال کام بیس نہیں کرتا، اگرتم اس زندگی کو ہمارے
احکام کے مطابق استعال کرو گے تو تمھارے لئے جنت ہوگی، اور اگر ہمارے احکام کے
فلاف استعال کرو گے تو تمھارے لئے جنم ہوگی، اور دائی مذاب ہوگا۔

## آ سان، زمین اور ببهاڑ ڈرگئے

جب اس امانت کی چیش کش آسانوں پہ گئی کہتم یہ امانت اٹھالوتو آسانوں نے
کہا کہ ہم موجودہ حالت میں بہتر چیں ، اگر بیدامانت ہم نے لے لی تو پیتہ نہیں کہ اس کو
سنجال سکیں گے یانہیں۔ اور اگر نہ سنجال سکے تو آپ کے فرمان کے مطابق دائی جہنم
کے ستحق ہوں گے ، اور ہمیشہ کے لئے ایک عذاب کھڑا ہوجائے گا اس لئے یہ بہتر ہے
کہ نہ ہمیں جنت طے ، اور نہ جہنم طے ، اس وقت عافیت ہے تو چیں۔ چنانچہ آسانوں

ئے اٹکارکردیا ۔

پراس امانت کواندتعائی نے زیمن پر چیش کیا کرتو بہت برااور تھوں کرہ ہے،
تیرے اندر پہاڑیں، سمندریں، ورخت، جمادات، نباتات تیرے اندر ہیں، تم یہ
امانت لیلو، توزیس نے کہا کہ یس اس کے اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اگر یہ امانت میں
نے اٹھالی تو خداجانے میراکیا حشر ہے گا، لہٰذااس نے بھی انکار کردیا۔

اس کے بعد بہاڑوں پراللہ تعالی نے اس امانت کو پیش کیا کہ تم سخت جان ہو،اور
لوگ سخت جان ہونے میں بہاڑوں ہے تعبید دیتے ہیں، تم یہ امانت اٹھالو، انہوں نے
بھی انکار کردیا کہ ہم یہ امانت نہیں لیتے، موجودہ حالت ہماری بہتر ہے، اور اگر اس
آزمانش میں پڑتے تو پہتے تیں کامیاب ہوں گے، یا تاکام ہوں گے، اور اگر تاکام ہو کے
تو ہمارے او پرمسیب آجائے گی۔

### انسان نے امانت تبول کرلی

اس کے بعد ہم نے امانت انسان پر پیش کی کہتم ہے امانت اٹھالو، حدیث شریف بیس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں انسانوں کی تخلیق سے ہزار ہا سال پہلے ان تمام روحوں سے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں ، ان سب روحوں کو جع فرمایا ، اور ہر روح ایک چھوٹی می چیوٹی کی شکل میں سامنے آئی ، اور اس وقت ان کے سامنے ہدامانت بیش کی کہ آسان ، زمیں اور پہاڑ تو سب اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے ، تم یہ فیش کی کہ آسان ، زمیں اور پہاڑ تو سب اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے ، تم یہ امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے ، تم یہ امانت کے اٹھانے ہوں ، جب انسان نے قبول کر لیا تو بیانات سے باس کے پاس آگئی۔

لبذابدزندگ انت ب، يجمم امانت ب، ياعضاء امانت بين، اور عمر كاايك

ایک لحدامانت ہے، اب جواس امانت کاپاس کرے وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح
یافتہ ہے، یکی وہ امانت ہے جس کاذکر قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا

ياً يُهَاالُذِيُنَ آمَنُواالا تَخُونُوُااللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ه

(الاتدل: ٢٤)

اے ایمان والو! اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کروکہ تم نے اللہ تعالی ہے۔
امانت کی تھی، اور اللہ کے رسول نے شمعیں اس امانت کے بارے میں بتا دیا تھا، اس
امانت کے خلاف خیانت نہ کروہ اور جوامانتیں تمحارے پاس موجود ہیں ان کو تھیک ٹھیک
استعال کرو۔ امانت کا سب سے پہلامغہوم ہیں۔

ملازمت کے فرائض امانت ہیں

وه تنخو اه حرام ہو گئ

امانت کا دوسرامغہوم اس کے ملاوہ ہے جس کو عام طور پرلوگ امانت نہیں بچھتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک شخص نے کہیں ملازمت افقیار کی ہے، اس ملازمت ہیں جو
فرائض اس کے ہیرد کئے گئے ہیں وہ امانت ہیں، ان فرائض کو وہ ٹھیک ٹھیک بجالائے۔ اور
جن اوقات ہیں اس کو ڈیوٹی دینے کا پابند کیا گیا ہے، ان اوقات کا ایک ایک
کمی افزانت ہے۔ لہٰذا جو فرائش اس کے سپرد کئے گئے ہیں، اگر وہ ان فرائض کو ٹھیک
ٹھیک انجام نہیں دیتا، بلکہ کام چوری کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے فرائض میں کوتا ہی کر دہا ہے،
اور امانت میں خیانت کر دہا ہے۔

مثلاً ایک فخص سرکاری دفتر می ملازم ہے، اوراس کواس کام پر اگایا گیا ہے کہ

(۲۳4)

جب فلان کام کے لئے لوگ تحدارے پاس آئیں تو تم ان کا کام کردینا۔ یہ کام اس کے ذمہ ایک فریفہ ہے جسکی وہ تخواہ لے دہا ہے ، اب کوئی شخص اس کے پاس اس کام کے لئے آتا ہے ، وہ اس کو ٹلا دیتا ہے ، اس کو چکر کھلا دہا ہے ، تا کہ یہ تنگ آکر بجھے پچھ رشوت دیدے۔ آج کے سرکاری دفتر اس بلاے بھرے پڑے ہیں ، آج سرکاری ملازم جس عبدے پڑھی ہے وہ یہ بچستا ہے کہ جوشخص میرے پاس آرہا ہاس کی کھال اتار تا ادراس کا خون نچو ٹر نامیرے لئے طال ہے۔ یہ امانت میں خیانت ہے ، اور وہ اس کام کی جو تخواہ لیتا تو وہ تخواہ اس کے لئے طال ہوتی ، اور برکت کا سب ہوتی۔ لہذا اس کام کرنے پر جو رشوت نے رہا تھا وہ تو حرام ہی تھی ، لیکن اس نے طال تخواہ کو مجمی حرام کردیا ، اس لئے کہ اس نے اس لئے کہ اس نے طال تخواہ کو مجمی حرام کردیا ، اس لئے کہ اس نے اپنے اور کو اپنے میں دیا۔

#### ملازمت کےاوقات امانت ہیں

ای طرح ما زمت کے لئے یہ طے کیا تھا کہ ش آٹھ (۸) گفتے ڈیوٹی دونگا،
اب اگراس آٹھ (۸) گفتے کی ڈیوٹی میں ہے کچھ چوری کر گیا ،اور پکھوفت اپ ذاتی
کام میں استعمال کر لیا تو جتنا وقت اس نے اپ ذاتی کام میں استعمال کیا، اس وقت
میں اس نے امانت میں خیانت کی ، کیونکہ یہ آٹھ (۸) گھنٹے اس کے پاس امانت
میں اس نے لئے جائز نہیں تھا کہ اس میں اپنا کوئی ذاتی کام کرے، یہ اوقات
یک چکے، اب اگر اس وقت میں ووستوں ہے ہاتیں شروع کردیں یہ امانت میں
خیانت ہے۔ اور جتنی دیر یہ خیانت کی اتن دیر کی تخواہ اس کے لئے حلال
نہیں۔

## يسينه لكلايانهيس؟

میں کہا کرتا ہوں کہ آجکل جب لوگ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو سیصدیث بہت یا درہتی ہے کہ مزدور کواس کی مزدوری پیپند نشک ہونے ہے پہلے ادا کرو، مگر میں بیوعرض کرتا ہوں کہ یہ بھی تو دیکھو کہ پیپند نظا بھی یانہیں؟ ہمیں پیپند نظلے کی تو کوئی فکر میں بیوعرض کرتا ہوں کہ یہ بھی تو دیکھا کہ میں بیانہیں؟ اور واقعۃ ہم اجرت فکر میں ہے کہ جس کام میں میرا پیپند نظلنا چاہیے تھا وہ نگلا یا نہیں؟ اور واقعۃ ہم اجرت کے حق داریخ یانہیں؟ اس کوتو کوئی نہیں ویکھتا، بس میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدوری ادا کرو۔ بہر حال اید فرائف کی ادائی میں کوتا ہی ، اور بیا وقات کا چرانا بیسب امانت میں کرو۔ بہر حال اید فرائف کی ادائی میں کوتا ہی ، اور بیا وقات کا چرانا بیسب امانت میں خیانت ہے ، اور اس کوش جو چیٹ کر رہے ہیں وہ حرام ہیں ، وہ انسان اپنے پیٹ میں شرکت کی انگارے کھا دہا ہے۔

## خانقاه تفانه بحون كااصول

حکیم الامت حفرت مولا نااشرف علی صاحب تمانوی قدس الندسر فکی خانقاه میں اور مدرسہ بیں پیطریقتہ تھا کہ استادوں کے لئے کھینے مقرر سے کہ فلاں وقت بیں وہ است و آیگا ،اور فلاں کتاب پڑھائیگا ،اور مدرسہ کی طرف کوئی قانون اور ضابط مقرر نہیں تھا ،گر ہر محفی کا مزاح بنا دیا گیا تھا۔اس لئے جب کوئی استاد تا خیرے آتا تو وہ رجش پرنوٹ لکھ دیتا کہ آج میں آئی تاخیر سے آیا ، اور اگر مدرسہ کے اوقات کے درمیان کوئی دوست یا کوئی عزیز دشتہ دار ملاقات کے لئے آگیا ، اور اس کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گئے تو اس وقت گھڑی و کیے کر استاد وقت نوٹ کر لیتا کہ بید دوست اس وقت آیا ، اور اس وقت واپس گیا ، اور آ دھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا ، اور جب شخواہ واپس گیا ، اور آ دھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا ، اور جب شخواہ وصول کرنے کا وقت آتا تو وہ پورے مہینے کا گوشوار اپنیش کرتا اور ایک درخواست چیش کرتا

کہ ہم ہے اس ماہ میں یہ کوتا ہیں ہوئی ہے ، اور ہم نے اتنا وقت اپنی ذاتی مصروفیات میں ترج کردیا تھا، لبذا اتنے وقت کی شخواہ تماری کاٹ فی جائے۔ اس طرح ہرا ستادم مینے کے ختم پر درخواست دیکراپی شخواہ کٹوا تا تھا۔

## تنخواه کا ٹنے کی درخواست

الحمد للله ، بم نے دارالعلوم میں بھی پیطریقد رکھا ہوا ہے ، اور صدر ہے لیکر چرای

تک ہرایک کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جاتا ہے کہ جتنا وقت ذاتی مصروفیات میں استعمال

ہوا ہے ، اس کی شخواہ کوادیتے ہیں ۔ آج کے دور میں شخواہ بڑھانے کی مثالیں تو بہت لیس

گی الیکن کوئی درخواست آپ نے الی نہیں دیکھی ہوگی جس میں اس نے یہ درخواست دی

ہوکہ میں نے ملازمت کے اوقات کے دوران اتن دیرا پناذاتی کام کرلیا تھا، البذامیری آتی

شخواہ کاٹ لو، کیونکہ دہ حرام ہے ، دہ میرے لئے حلال نہیں ۔ آج اس کا کسی کو خیال نہیں ۔

شخواہ کاٹ د، کیونکہ دہ حرام ہے ، دہ میرے لئے حلال نہیں ۔ آج اس کا کسی کو خیال نہیں ۔

شخواہ کاٹ د، کیونکہ دہ حرام ہے ، دہ میرے لئے حلال نہیں ۔ آج اس کا کسی کو خیال نہیں ۔

شخواہ کاٹ د، کیونکہ دہ حرام ہے ، دہ میرے لئے حلال نہیں ۔ آج اس کا کسی کو خیال نہیں ۔

# اپنے فرائض سیح طور پرانجام دو

اس کی وجہ یہ ہے کہ آئے بینعرہ تو لگایا جاتا ہے کہ ہمارا حق ہمیں پورا ملنا چاہے ، لیکن ہم اپنا فریضہ پوراادا کریں ، اور ہمارے ذہ جو واجبات ہیں ان کو ادا کریں ، اس کی کی کو فکر ٹیمیں ۔ قر آن و صدیث یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے فرائض بجالانے کی فکر کرے ، جب ہر انسان اپنے فرائض سیح طور پر بجالائے گا تو دوسروں کے حقوق خود بخو دادا ہو جا کیں گے۔ بہر حال ، اوقات میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے ، اور اس کے نتیج میں انہی خاص طلال ملازمت کی آ کہ نی کو حزام بنالیتے ہیں۔ اگر ہی سرکاری ملازم میں کو حج وقت پر آئے ، اور شام کو حج وقت پر جائے ، اور اپنے فرائض کو حج طور پر بجالائے ، اور دل میں بینیت اور شام کو حج وقت پر جائے ، اور اپنے کی خدمت کے لئے یہاں بیضا ہوں ، چونکہ اپنا پیٹ

ادرائی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے شخواہ ضروری ہے اس وجہ سے شخواہ لیتا ہوں الیکن میری نیت یہ ہے کہ میں مخلوق کی خدمت کروں اتو اس صورت میں یہ بورے آئھ (۸) محفظے اس کیلئے عبادت اوراج وثواب کا باعث بن جائیں گے،اور شخواہ بھی حلال ہوگ۔ لیکن اگر اوقات کی چوری کرلی ، یا اپنے فرائض پورے طور پر انجام نہیں دیے تو اس نے حلال آمدنی کوجرام بنالیا، اس شخواہ کو آگ کے انگارے بنالئے۔

# حلال اورحرام میں فرق ہے

آج ان چیوں میں فرق نظر نہیں آرہاہے، بلکہ حلال اور حرام دونوں ویکھنے میں کیساں نظر آ رہے جیں ، اور اللہ تعالیٰ کے کیساں نظر آ رہے جیں ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے چیشی ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ بیرحرام آ مدنی جو لے کرآیا تھاوہ آگ کے انگارے سے ، جووہ اپنے پیٹ میں بحرر ہاتھا، قرآن کریم نے ارشاوفر مایا کہ :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَسْمَى ظُلُما إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْن نَاراً ه

(الساء ١٠٠)

لینی جوجوگ بیمیوں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بجرتے ہیں۔ آج ہماری پوری قوم عذاب ہیں جتلا ہے، کسی کوسکون نہیں ہے، کسی کو چین نہیں ہے، کسی کو آرام نہیں ہے، کسی کا مسئلہ طل نہیں ہوتا، ہرا کیسانسان بھاگ دوڑ ہیں جتلا ہے، یہ سب اس لئے ہے کہ امانت ہیں خیانت کرنا اس قوم کی گھٹی ہیں پڑگئ ہے، اور جس قوم کو حلال اور حرام کی پرواہ باتی ندر ہی ہو، وہ فلاح کہاں ہے پائے گی ،قر آن کریم کا فر مان ہہ ہے کہ فلاح ان لوگوں کو ملے گی جوامانق کا اور عہد کا پاس کرنے والے ہیں۔

### عاریت کی چیزامانت ہے

امانت کی ایک اہم تم ہے کہ کسی دوسرے کی کوئی چزآ ہے کے پاس عار یا آ گئی ہے، "عاریت" کامطلب یہ ہے کہ جھے کسی سے کوئی چیز استعمال کے لئے لے لیا، مثلاً کوئی كتاب دوسرے ت يز عنے كے لئے لے لى ، يا دوسرے كا قلم لے ليا ، يا كاڑى ليلى ، ي چزیں امانت میں ،لبذا پہلی بات تواس میں یہ ہے کہ جب ضرورت پوری ہوجائے اس کے بعد جلد از جلد اس چیز کواس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے، آج لوگ اس کی برواہ نہیں كرتے ، چنانچدا كي جيز وتن ضرورت كے ساتھ آپ نے دوسرے سے لے لئتى ،اب ضرورت ختم ہوگن ، لیکن دہ چیزآ پ کے پاس کے پاس پڑی ہوئی ہے، واپس پہنچائے کافکر نہیں ہے۔اوراصل ما لک بعض اوقات ما تکتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اگر میں نے مانگا تواس کو برا گے گا ایکن اس کو ضرورت ہے اور اس کے دل پر ایک تشویش ہے کہ میری یہ چیز فلال کے پاس ہے، اورا آپ نے بے پروای ٹی وہ چیز ڈال رکھی ہے، تو جتنی دیروہ چیزاس کے مالک کی خوش ولی کے بغیر آپ کے پاس رہے گی ، اتن دیر آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں کے۔

# حضرت مفتی محمر شفیع صاحبٌ اورامانت کی فکر

میرے دالد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشفیج صاحب قدس الله سر فر، جب آخری عمر شی بہت زیادہ نیار ہوگئے تھے، اور دل کی تکلیف محرش بہت زیادہ نیار ہوگئے تھے، اور صاحب فراش ہوگئے تھے، اور دل کی تکلیف محقی ، چار پائی پر بی سارا کام انجام دیتے تھے ، کھانا بھی چار پائی پر کھاتے تھے ، اور جب کھانے سے فارغ : وتے تو ہمیں تکم

دیے کہ یہ برتن فرا باور بی خانے میں پہنچادو، بعض اوقات بم کی کام میں مشخول ہوتے اور برتن پہنچائے میں پہنچادو، بعض اوقات بم کی کام میں مشخول ہوتے اور برتن پہنچائے میں پجھ تاخیر ہوجائی تو خاراض ہوجاتے ای طرح کوئی دومری چیز دوسرے کر سے اس کمرے میں آجاتی تو ضرورت پوری ہوئے کے بعد فورا واپس کا بھم دیے کہ اس کو اپنی جگدر کھ دو ایک دن میں نے بوچھ لیا کہ حضرت! بیسب آخر کھر ہی کی چیزیں ہیں اگر ان چیز وں کو اپنی جگدر کھنے میں تھوڑی تاخیر ہوجائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور آپ تاخیر کی وجہ سے استے پریشان کیوں ہوجاتے ہیں؟

ال وقت جوجواب دیاس اندازه ہوا کہ یالشہ والے کتی دور کی بات سوچتے ہیں۔ فرمانے لئے کہ اصل بات یہ بہکہ دیا ہے جس نے اپ وصیت نامے ہیں یہ لکھ دیا ہے کہ جس نے اپ وصیت نامے ہیں یہ لکھ دیا ہے کہ جس اشیاء اس کرے جس ہیں، وہ صرف میری ملکیت ہیں، اور باتی گھر کی ساری اشیاء ہیں اپنی المید کی ملکیت ہیں اب اگر کوئی چیز اشیاء ہیں اپنی المید کی ملکیت ہیں اب اگر کوئی چیز باہرے یہاں آ جاتی ہے تو وہ ان کی ملکیت ہے، اور میرے پاس امانت ب، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اے اس کے اصل مالک تک جلداز جلد ہینجا کہ۔

## موت كا دهيان هروقت

دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرااس حالت میں انقال ہو جائے ،اور وہ چیز میرے
کمرے میں پڑی رہ جائے ،اور جبکہ وصیت نامے میں میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو چیزیں
میرے کمرے میں ہیں ،وہ سب میری ملکیت ہیں ، تو اس وصیت کے اعتبار ہے جو چیزیں
میری ملکیت نہیں وہ میری ملکیت شار ہو جا کیں گی ،اوراندیشہ ہے اس کے نتیج میں حقد ارکا
حق فوت ہوجائے گا ،اس وجہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز باہرے آئے وہ جلد از جلد اپنی

جگہ پر پہنے جائے۔۔۔۔اب آپ امانت کی اہمیت کا اندازہ لگا کیں۔ یہ سب شریعت کے احکام ہیں، جن کا شریعت نے قسم دیا ہے لیکن ہم لوگ دن رات ان احکام سے لا پر وائی ہیں بتایا ہیں، دوسروں کی چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، ہمیں اس کو والیس کرنے کی کوئی فکر نہیں کی بیچارے نے آپ کے پاس اپنے بر تنوں میں کھانا بھیج دیا تھا ،اب آپ کھانا کھا کر فتم کر بیچے، لیکن برتن پڑے ہوئے ہیں، ان کو بجوانے کا کوئی اہتمام نہیں مطالانکہ وہ برتن آپ کے پاس امانت ہیں، اگر اس دوران وہ برتن آپ کے پاس ٹوٹ جائے تو اس کا وبال آپ کے فیص ہوگا، چونکہ آپ نے بروقت واپس کرنے کا اہتمام نہیں جائے تو اس کا وبال آپ کے ذمے ہوگا، چونکہ آپ نے بروقت واپس کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔

## دوسرے کی چیز کا استعال

ایک بات یہ ب کو اگر دومرے کی چیز ہمارے استعمال میں ہے تو اس چیز کو مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا بھی امانت میں خیانت ہے ، مالک نے جس کام کے لئے دی ، اس کام میں استعمال کرنا تو جائز ہے ، کیونکہ اس کی مرضی اس میں شامل ہے ، لیکن اس کی مرضی اس میں شامل ہے ، لیکن اس کی مرضی کے خلاف چوری چیچ استعمال کیا جائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی ، اور برا اگناہ ہے ، مشکلا کسی نے آپ کو کسی خاص مقصد کے استعمال کے لئے گاڑی دیدی تو اب خاص مقصد میں استعمال کرنا تو جائز ہے ، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کسی کام میں استعمال کرنی تو نا بائز ، جرام اور امانت میں خیانت ہے۔

## وفترى اشياء كااستعال

جولوگ دفتر میں ملازم ہوتے ہیں ،ان کو دفتر کی طرف سے بہت ی چیزیں استعمال کرنا جائز کرنے کے لئے کمتی ہیں،اب دفتر کے تو اعدا درضوابط کے تحت تو ان اشیاء کو استعمال کرنا جائز

ہے،ادراگران قواعدادر صوابط کے خلاف استعال کیا جائے تو یہ ترام ہے،ادرا مانت میں خیانت ہے۔ حثلاً دفتر کی طرف ہے آپ کو چین ملاہے، پیڈ ملا ہے، لفائے طے جیں، یا دفتر میں آپ کے فون لگا ہوا ہے، یا دفتر کی طرف ہے آپ کو گاڑی ملی ہوئی ہے، یا موٹر سائنگل ملی ہوئی ہے۔ادرا ب ان چیز دوں کے استعال کے بارے میں دفتر کے پچھ تو اعد ہیں کہ ان تو اعد کے تحت ان اشیاء کو استعال کیا جائے ، تو اب قواعد کے دائر ہے میں ان اشیاء کو استعال کرنا جائز ہے، ان تو اعد سے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو اپنی کی ذائی کام میں استعال کرنا و خیانت ہے،اور اس کے نتیج میں خیانت کا عظیم گناہ انسان کے ذمے لازم آجا تا کرلیا تو خیانت ہے،اور اس کے نتیج میں خیانت کا عظیم گناہ انسان کے ذمے لازم آجا تا کہ کہاں تک شار کیا جائے ور نہ زندگی کے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں ہمارے پاس امانت موجود ہے۔

#### دوا وَل كاغلط استعال

ایک صاحب نے ایک مرتبہ جھ ہے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے علاج کرانا بہت آسان کردیا ہے، میں نے پوچھا کہ کیے آسان کردیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ
ہمارے پڑوی میں ایک صاحب ہیں وہ ہم پر بڑے مہر بان ہیں ،ان کواپے دفتر سے علاج
کی مہولت ملی ہوئی ہے ،وہ جو دوا خریدتے ہیں ،اس کا بل دفتر میں جمع کرادیتے ہیں ، دفتر
والے وہ رقم ان کوادا کردیتے ہیں ۔انہوں نے ہم سے کہدیا ہے کہ مہیں جب بھی کوئی دوائی
خرید ٹی ہو، تم خرید کربل جھے وے دیا کرو، میں دفتر سے اس کی رقم وصول کر کے تہمیں دیدیا
کروں گا،اس طرح تہمیں سے دوائیاں مفت ال جایا کریں گی۔

اب دیکھیے کہ ان صاحب کو دفتر والوں نے میں ہولت دے رکھی تھی کہ ان کے گھر کا کوئی آ دی بیار ہوجائے ،اوراس کے علاج پر جوٹر چا کے تو اس کا بل جمع کرادیں تو

(YYY)

ان کورفتر سے پیسے ل جائیں ہے۔ لیکن انہوں نے بیہ خادت ٹروع کردی کہاہنے پڑوسیوں

کوادرائی دوستوں کواس میں شامل کرلیا، اب جھوٹ اس کے اندر موجود ہے، دغابازی اس

کے اندر موجود ہے، اور امانت میں خیانت اس میں موجود ہے، اس لئے کہ جور آم تہمیں مل

ربی ہے وہ امانت ہے، جہاں استعال کرنے کی اجازت ہے بس وہیں پر استعمال کرنا آپ

کے لئے طال ہے، اس کے علاوہ ترام ہے، وہ صاحب سے بچھر ہے ہیں کہ ہم نیکی کررہے
ہیں دوسروں کے ساتھ ،کین حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کے نتیج میں آخرت
ہیں دوسروں کے ساتھ ،کین حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کے نتیج میں آخرت

## حرام آمدنی کاذر بعه

بیقو صرف خادت کی صد تک بات تھی ، جب کہ بہت ہے لوگوں نے اس کو آمد فی کا ذریعہ بنارکھا ہے ، مثلاً دوسرے سے کہددیا کہتم دواخر بدکر بل ہمیں ویدوجو پہیلیں گے ،

اس بیس سے آد جے تمہارے ، آد جے ہمارے ۔ آج ابانت کا لحاظ ندر کھنے کے نتیج میں معاشرہ تباہ ہو چکا ہے ، ادریہ جودن رات معیبتیں ، پریشانیاں ، نیار میاں اور شمنوں کے حملے ،

معاشرہ تباہ ہو چکا ہے ، اوریہ جودن رات معیبتیں ، پریشانیاں ، نیار میاں اور شمنوں کے حملے ،

بدا منیاں اور آل وغارت گری کا بازارگرم ہے ، یہ سب کیوں ندہو ، جبکہ ہم نے اپنے آپ کوان کاموں کے لئے منتخب کرلیا ہے جو کا فروں کے منتے ، ان کا فروں نے کم از کم اپنی حد تک امانت اور دیانت کو اپنالیا ہے ، جس کے نتیج بیس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بیس عروج دیدیا ۔

امانت اور دیانت کو اپنالیا ہے ، جس کے نتیج بیس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بیس عروج دیدیا ۔

اور ہم نے قرآن کر یم کی ہدایات کو ترک کر دیا ، جس کا نتیج دید ہے کہ ہم ہر چگہ پست اور ذکیل ہور ہے ہیں ۔

باطل مننے کے لئے آیا ہے

ميرے والد ماجدقدس الله مر فاكي بوي خوب صورت بات فرمايا كرتے ہے، جو

(YYA)

ہرمسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، فرایا کرتے تھے کہ باطل میں اجرنے کی صلاحیت ہی نہیں، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے ک

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوْقاً

( ين امرآ نيل : ٨١ )

یعن باطل تو د بنے کے لئے اور مننے کے لئے آیا ہے، ابھرنے کے لئے تہیں آیا، لیکن اگر کمی باطل تو م کوتم و کھیو کہ و دنیا کے اندرا بھر ربی ہے اور ترقی کر ربی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے، جس نے اس کو ابھارا ہے۔ باطل میں ابھرنے کا دم نہیں تھا۔

## حق صفات نے ابھار دیاہے

لہذا یہ امارے دیمی جن کو ہم روز انہ برا بھلا کہتے ہیں، چاہوہ امریکہ یو، یابرطانے ہو، انہوں نے و نیا کے اندر جومقام حاصل کیا ہے وہ باطل کی وجہ ہے حاصل نہیں کیا، بلکہ کھ حق کی صفات ان کے ساتھ لگ گئ ہیں، جو انہوں نے ہم سے لی ہیں، وہ یہ کہ ان کے اندر آپس کے معاملوں ہیں امانت داری ہے، اور خیانت سے حتیٰ الا مکان اکثر و بیشتر لوگ پر ہیز کرتے ہیں، وہاں پر بھی بڑے برے وحوکہ باز کرتے ہیں، وہاں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، وہاں پر بھی بڑے برخے دوحوکہ باز پر ہوئے ہوئے ہیں، کیا ماہوں نے امانت اور ویانت کو پر برا ہواللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جو خف سیح راستہ اختیار کرے اپنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہ قانون بنایا ہے کہ جو خف سیح راستہ اختیار کرے گئا، اللہ تعالیٰ اسے و نیا ہی عورج و یں گی ، اور مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں، اس کا نتیجہ بہ ہے کہ دو آج و نیا کے اندر ذکیل ہور ہے ہیں۔

# مجلس کی با تنیں امانت ہیں

ایک اور چیز ہے جس کی طرف نی کریم علی نے وضاحت کے ساتھ توجہ
ولائی، چنانچا آپ نے فرمایا '' اَلْمَجَالِسُ بِاالْامَانَةِ '' یعنی انسانوں کی مجلوں میں کمی
گئی بات بھی ''امانت '' ہے ، مثلاً دو چارآ دمی بیٹے ہوئے تھے ، ان میں ہے کمی
ایک نے کوئی بات کی، تو آپ کے لئے جا ترجیس کہ اس کی اجازت کے بغیراس کی بات کو
کہیں اور جا کرنقل کردیں ، اس لئے کہ جو بات اس کے منہ نظل کر آپ کے کان میں
پڑی ہے ، وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے ، لہٰذااگر وہ بات کی اور سے بیان کرنی
ہوتی ہیلے اس سے اجازت لوکہ می تھاری ہے بات فلاں نے تقل کرنا چاہتا ہوں ، آپ کی
اجازت ہے یا تہیں؟اس کی اجازت کے بغیراس بات کو کہیں اور جا کر بیان کرنا امانت میں
خیانت ہے۔

# راز کی بات امانت ہے

ای طرح کی نے آپ کواپنے رازی کوئی بات کہددی ،اور ساتھ میں یہ بھی کہددیا کہ
اس کواٹی حد تک رکھنا ،تو جب تک اس کی مرضی نہ ہو ،اس بات کو کہیں اور جا کرنشل کرتا یہ
رسول الشعری کے ارشاد کے مطابق امانت میں خیانت ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے
اگر دوسرے کے رازی کوئی بات معلوم ہوگئ تو اب اس کوساری دنیا میں گاتے پھر رہ
ہیں، یہ سب امانت میں خیانت کے اندرواغل ہے۔

#### اعضاءامانت ہیں

اگر ذرا گبری نظرے دیجھوتو انسان کا اپناوجود بھی انڈیتعالی کی امانت ہے، یہجم سر

## آنکھ کی خیانت

مثلاً اگرآ تھے ان چیزوں کور کھا جارہا ہے جواللہ تعالی کی مرضی کے خلاف ہیں،
اور نامحرم پرلذت لینے کے لئے نگاہ ڈالی جارتی ہے،الی فلمیں دیکھی جارتی ہیں جن کا
د کھنا حرام ہے، توبیآ کھاللہ تعالی کی نافر مائی اور معصیت میں استعال ہور ہی ہے۔اللہ تع لی
نے توبیآ کھے تہمیں اس لئے دی تھی کہ تم اس نے نفع اٹھا ؤ، دنیا کے حسین من ظر اس کے
در یعے دیکھو،اس کے ذریعے اپنی بچوں کود کھے کرخوش ہو،اس کے ذریعے اپنے والدین کو
د کھے کرخوش ہو،اس کے ذریعے اپنی بھائی ، جمن اور دوست احباب کود کھے کرخوش ہو،اوراس
کے ذریعے دنیا کے کام چلاؤ کیکن تم نے اس آ تھے کو ضاد میں استعال کرلیا ، گناہ اور
معصیت میں استعال کرلیا۔ توبیا اللہ تعالی کی امانت میں خیانت ہوئی۔

# كان اور ہاتھ كى خيانت

بیکان تہمیں اس کے دیے گئے تھے کہ اس کے ذریعے ضرورت کی ہاتیں سنو، اچھی باتیں مجمی سنو، اور تفریح کی ہاتیں بھی سنو، لیکن معصیت کی ہاتیں سننے سے تہمیں روکا ممیا تھا۔ لیکن تم نے اس کان کومعصیت کی ہاتیں سننے میں استعمال کیا، بیاللہ تعالیٰ کی امانت

مِن خيانت بهو كَيا\_

یہ ہاتھ اللہ تعالی نے اس لئے دیے تھے تا کہ آس کے ذریعے جائز مقاصد کاصل کرسکو، کما ڈ بحنت کرو، جدد جد کرد لیکن آس نے یہ ہاتھ اللہ تعالی کے سواکسی اور کے سامنے کھیلا دیے ، جہیاں کھیلا ناتم ہارے لئے جائز نہیں تھا، یہ ہاتھ کا غلط استعال ہے ، جوابانت میں خیانت ہے ۔ یا ان ہاتھوں ہے ایسی چیز کچڑ لی جس کا پکڑ ناتم ہارے لئے جائز نہیں تھا، یہ اہنت میں خیانت ہے۔

چراغ سے چراغ جلتا ہے

مرانسان الله تعالی کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دو ہے ، لوگ کیا کررہے ہیں ، ان کود کھے کر بیل بھی ان جیسا بن جاؤں ، اس کا کوئی جواز نہیں ۔ اگر ہرانسان کے ول بیل شمیر کی شعر وثن ہوجائے ، تقوے کی شمع روثن ہوجائے کہ جھے الله تعالی کے سامنے جواب دینا ہے ۔ اگر ایک آ دی کے دل میں بیا اموجائے کہ جھے الله تعالی کی سقت یہ ہے کہ ایک ہے ۔ اگر ایک آ دی کے دل میں بیا امراس چیا ہوجائے تو الله تعالی کی سقت یہ ہے کہ ایک چرائے ہے ، اور اس طرح ماحول جرائے ہے ، اور اس طرح ماحول جرائے ہے ، اور اس طرح ماحول بین اجالا ہوجاتا ہے ، الہذا ہر انسان اپنی جگہ پر امانت کا پاس کرنے کی فکر کرے ، بید نہ سوچ کہ ساری و نیا ایک طرف جاری ہے ، جس اکملا کیا کروں گا۔ بات یہ ہے کہ و نیا ہیں جب کہ ساری و نیا ایک طرف جاری ہے ، جس اکملا کیا کروں گا۔ بات یہ ہے کہ و نیا ہی جب بھی کوئی کا م ہوا ہے وہ اس کیے بی انسان سے ہوا ہے ، پینمبر جب و نیا ہی تشریف لاتے ہیں تو وہ تنہا ہوتے ہیں ، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا ، پینمبر جب و نیا ہی تشریف لاتے ہیں تو الله تبارک وہ تا گی کی طرف سے مدوری ہے ۔

یں تو تنہا علی جلا تھا جانب منزل گر لوگ کچھ ملتے گئے ، اور قائلہ بنآ ممیا



دعا فرما کیں کدانشدتعالی ہم سب کوان با توں پڑل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،اوراما نتوں کا پاس رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



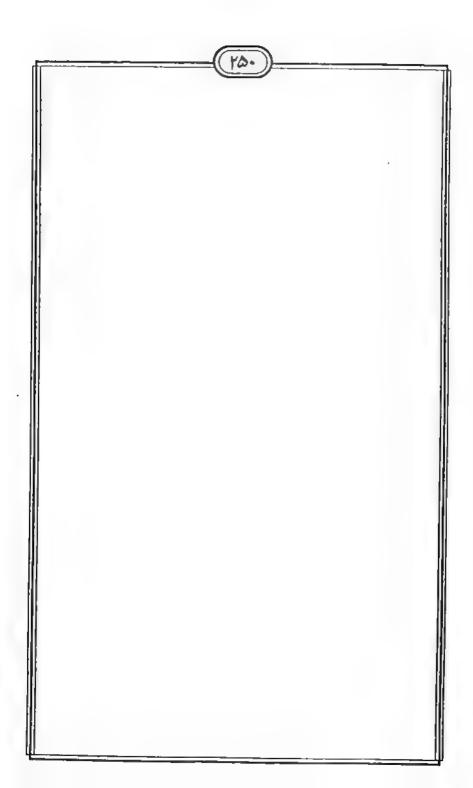



مقام خطاب: جامع مبحد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلدنمبر: ۱۵

#### بسُم الله الرحمن الرجيُم ط

## عہداور وعدہ کی اہمیت

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ
وَنَحُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ
مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ إِلّا اللهُ وَحُدَهُ لا
شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَالُ اَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلًا نَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ و وَرُسُولُهُ
صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِمُا
كَيْبُولُدُ

أَمَّا بَعْدُ ا فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ 0بِسْمِ اللّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّجِيْمِ 0 فِشَ الْمُؤْمِنُونَ 0 اللّهِ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ 0 وَ اللّهِ فِي مَعْرِضُونَ 0 وَ اللّهِ فِي مَعْمِ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ 0 وَ اللّهِ فِي مَعْمِ خَفِظُونَ 0 إِلّا عَلَى الزَوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ آيَمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ لِقُونِ وَ فَي مَنْ البَعْفِي وَوَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَنْدُونَ 0 وَ اللّهِ فِي مَا عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ فَي وَقَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَنْدُونَ 0 وَ اللّهِ فِي وَقَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَنْدُونَ 0 وَ اللّهِ فِي فَي وَقَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَنْدُونَ 0 وَ اللّهِ فِي وَقَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَنْدُونَ 0 وَ اللّهِ فِي فَي مَا فَعَيْدُ وَاللّهِ فَي وَقَاءَ ذَلِكَ فَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي وَاللّهُ فَي وَاللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي مُنْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي وَاللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي مُنْ اللّهُ فَي مُنْ اللّهُ فَي وَاللّهُ فَي فَعَلَى اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي مُنْ اللّهُ فَي وَاللّهُ فَي فَي اللّهُ فَي فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي مُنْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي فَي اللّهُ فَي فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي مُنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(سورةالمؤمنون ا تا ٨)

آمست بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله البي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين. \*\* تمهم بد

بزرگانِ محر مادر برادرانِ عزیز: سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے ساسنے تلاوت کیں، اس کی تشریح کا سلسلہ کافی عرصہ ہے چل رہا ہے، اور ہم اس آیت کریمہ تک پہنچے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ فرایا کہ ''و اللّٰذِینَ مُنمُ لِاَ مَا فَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ '' یہ وہ لوگ ہیں جواپی امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، امانتوں کی رعایتوں ہے متعلق میں نے گذشتہ دوجمعوں میں قدر سے نعمیل کے ساتھ اس کی مختلف صور تیں بیان کی تھیں کہ امانت میں کیا گیا ہے جزیں وافل ہوتی ہیں، اور امانت میں خیانت کرتا، اور امانت کا پاس نہ رکھنے کی کیا کیا صور تیں ہمارے معاشرے میں رائح ہو چکی ہیں، اور ان سب سے نکھنے کی مشرورت ہے۔

## قرآن وحديث ميل عهد

( نی امرائل : ۲۳ )

یعنی جوعبد کرداس کو بورا کرو ، کیونکداس عبد کے بارے بی تم سے آخرت بی سوال ہوگا۔

كرتم في قلال وعدوكيا تها، اس كو پوراكيا يانبيس كيا؟ فلال عبدكيا تها، پوراكيا يانبيس كيا؟ دوسرى جگدانشتعالى في قرمايا:

" يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ "

(1: Wil)

اے ایمان والو ! تم آپس یش کی کے ساتھ عبد و بیان باندھ لوتو اس کو پورا کرو۔ بہر حال ؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے ، اور یہ بھی مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت قرار دی گئی کہ مسلمان بھی عبد شکنی نہیں کرتا ، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور وعدہ کو پورا نہ کرتا یہ منافق کی علامت قرار دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور علی کا ارشاد ہے : آیک الله نگ ارشاد ہے :

" اذا حدث كلب و اذاا وعد الحلف و اذا اؤتمن محان " منافق كى تين علامتي جي، جب بات كرئ وجموث بولے، جب وعده كرے تو وعدے كى خلاف ورزى كرے، اور جب اسكے پاس كوكى امائت ركھواكى جائے تواس ميں كيائت كرے۔ ( بنارى، كاب الائمان، باب طلامات المنافق)

وعدہ کرنے سے مملے سوچ لو

اس معلوم ہوا کہ ان بینوں بیس ہے کوئی کام بھی مؤمن کا کام بیس ،مسلمان کا کام بیس ،مسلمان کا کام بیس کہ وہ جھوٹ ہوئے ، یا وعدہ خلاقی کرے ، یا امانت بیس خیانت کرے ۔ آ دی وعدہ کرنے سرنے سے پہلے سوم تیب سوچ نے کہ بیس اس وعدے کو پورا کرسکوں گا یانہیں ، وعدہ کرنے بیس جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ،کین جب سوچ سمجھ کرمشورہ کرکے تمام نتائج کوسا سنے

ر کھنے کے بعد جب ایک دعدہ کرلیا تو اب مسلمان کا کام بیہ کہ اس وعدے برقائم رہے۔ صرف ایک صورت ہے جو شریعت نے جائز قرار دی ہے ، وہ بیہ کہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا تھا ، لیکن کوئی حقیق عذر چیش آگیا ، اور عذر کی حالت اللہ تعالی نے مشتیٰ فر مائی ہے ، اس صورت میں دوسرے آدمی کو بتا دے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ، لیکن مجھے کچھ عذر چیش آگیا ہے ، جس کی وجہ سے میں بید عدہ اپورا کرنے ہے قاصر ہوں۔

#### عذر کی صورت میں اطلاع دے

مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کی ہے دعدہ کرلیا کہ میں کل تمہارے گھر آؤل گا ،اور
ارادہ بھی تھا کہ کل اس کے گھر جائیں گے ،لیکن بعد میں تم بیار ہو گئے ، یا گھر میں کوئی اور بیار
ہوگیا ،اوراس کی دیجے بھال کے لئے اس کے پاس بنا ضروری ہے ،اور جانا ممکن نہیں ہے ، تو
یہ ایک عذر ہے اور عذر کی صورت میں اگر کوئی شخص وعدہ پورانہ کر ہے تو شریعت میں اس کی
مخبائش ہے ،اور اللہ تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں ۔ البتہ اس صورت میں حتی اللہ مکان
اس بات کی کوشش کرنی جا ہے کہ سامنے والے کوالیے وقت میں بتا دیا جائے کہ وہ کسی البھن
اور پریٹائی میں جتلا نہ ہو ۔ ہبر حال ؛ وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہے ، اور وعدے کی
فلاف ورزی کو حضورات میں جائے نے نفاق کی علامت قرار دی ہے۔

#### ايك صحالي كاواقعه

صدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبدرسول کریم علی کے سامنے ایک سحانی کی علی کا بھی کے سامنے ایک سحانی کی بچے کو اپنے پاس بیس آرہا تھا، اور آنے سے انکار کر ہاتھا ان سحانی نے اس بچے کو ترغیب دینے کے لئے سے کہددیا کہ آؤ بیٹا ہمارے پاس آوجاؤ، ہم حمہیں ایک چیز دیں گے، جب حضور اقدس علی کے ان کے سالفاظ سے آوجاؤ، ہم حمہیں ایک چیز دیں گے، جب حضور اقدس علی کے ان کے سالفاظ سے

' کہ ہم تہم ہیں ایک چیز دیں گے' تو آپ نے ان صحافی ہے پوچھا کہ یہ بناؤ تمباراواتی اس نے کو چیز دینے کا ارادہ تھایا ویہ بی بہلانے کے لئے آپ نے اس سے یہ کہ دیا تھا؟ ان صحافی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے پاس ایک تھجورتی ، اور میراارادہ تھا کہ جب وہ آئے گاتو اس کو تھجورتی ، اور میراارادہ تھا کہ جب وہ آئے گاتو اس کو تھجور دیدوں گا ، آپ علیہ نے فر مایا کہ اگر واقعی تمبارا تھجور دینے کا ارادہ نمیں تھا ، بلکہ دین اگر تمبارادل میں اس کو چھود نے کا ارادہ نمیں تھا ، بلکہ دین اس کو ایک باس کو یہ کہ دیا کہ ہم حمہیں ایک چیز دیں گے تو یہ تمباری طرف سے وعدہ خلافی ہوگی۔

## بچے کے ساتھ وعدہ کر کے پورا کریں

اور نیچ کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے میں دو ہرانقصان ہے، ایک نقصان تو وعدہ خلافی کے گناہ کا ہے، اور دوسرانقصان سے ہے کہ پہلے دن ہے، بی نیچ کے ذہمن میں آپ سے بات ڈال رہے ہیں کہ وعدہ کر کے مگر جانا کوئی خرابی کی بات نہیں، پی کا ذہن ایساصاف ہوتا ہے جیسے سادہ پھر، اس پر جو چیزنقش کر دی جائے تو ہمیشہ کے لئے وہ چیزنقش ہوجاتی ہے۔ کویا کہ پہلے دن ہے آپ نے وعدہ خلافی کا نیچ نیچ کے ذہمن میں بودیا، اب اگروہ پچیآ کندہ بھی بھی وعدہ خلافی کر ہے گا تو اس وعدہ خلافی کا نیچ نیچ کے ذہمن میں آپ بھی حصد دار ہوں گے، اس لئے وعدہ خلافی کر ہے گا تو اس وعدہ خلاف بنایا، اس لئے بیچ کے ساتھ خاص طور پر کر آپ نے اپنے طرز مجمل ہے اس کو وعدہ خلاف بنایا، اس لئے بیچ کے ساتھ خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہے کہ یا تو بچ ہے وعدہ کر ونہیں، اگر وعدہ کر وتو اس کو پورا کرو، اس بات کا اہتمام کرنا چاہے کہ یا تو بچ ہے وعدہ کر ونہیں، اگر وعدہ کر وتو اس کو پورا کرو، اس بات کا اہتمام کرنا چاہے کہ یا تو بچ ہے وعدہ کر ونہیں، اگر وعدہ کر وتو اس کو پورا کرو، اس بات کا اہتمام کرنا چاہے کہ یا تو بچ ہے وعدہ کر ونہیں ، اگر وعدہ کر وتو اس کو پورا کرو، بیا جاتا ہے۔

بے کے اخلاق بگاڑنے میں آپ مجرم ہیں

ہمارے معاشرے میں اس معاملے کے اندر غفلت اور باحتیاطی بہت عام ہے،

کہ بچ کو تعلیم دلانے کے لئے ایجھے سے ایجھ اسکول میں داخل کرویا ، کین گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے جس سے اس بے کا عزاق و غداق اس کے اخلاق و کر دار خراب ہورہ ہیں۔ مثلاً آپ گھرسے با ہر کہیں جارہے ہیں ، اور پی ضد کررہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اب آپ نے اس بچ سے جان چھڑانے کی خاطر کوئی وعدہ کرلیا کہ میں تمہارے لئے گا۔ اب آپ نے اس بچ سے جان چھڑانے کی خاطر کوئی وعدہ کرلیا کہ میں تمہارے لئے آپ ہے اس بچ کو بہلاتو دیا، لیکن جو وعدہ آپ نے اس بچ کو بہلاتو دیا، لیکن جو وعدہ آپ نے اس بچ کے ساتھ کیا تھا، وہ پورائیس کیا توا کے طرف تو آپ وعدہ خلائی کے جم م بے ، اس بچ کا ذہ ان پہلے دن ہے ، دوسرے یہ کراس کردیا۔ لبذا بچ کے ساتھ معاملات کرنے میں بہت احتیاط کر نی جا ہے۔ وہ ہے آپ نے خراب کردیا۔ لبذا بچ کے ساتھ معاملات کرنے میں بہت احتیاط کر نی

#### بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوانا

ہمارے معاشرے ہیں یہ بات بھی بکثرت عام ہے کہ ایک محف آپ کے کھر ہرآپ

اللہ علی کے لئے آیا، یا کسی کا فون آیا، اور نیچے نے آکرآپ کواطلاع دی کہ فلال صاحب
آپ سے طنے کے لئے آئے ہیں، یا فلال صاحب آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔
اب آپ کا ان صاحب ہے بات کرنے کواور طنے کودل نہیں چاہ دہا ہے، اس لئے آپ نے
نیچ ہے کہ دیا کہ جاوان ہے کہ دو کہ ابو گھر پرنہیں ہیں۔ اب بچر تو یدو کھر ہاہے کہ ابا جان
کھر پرموجود ہیں، لیکن میر سے ابا گھر پرموجود ہونے کے باوجود جھ ہے کہ لوار ہے ہیں کہ
جاکر جھوٹ بول دو کہ گھر پرموجود نہیں ہیں، تو آئ جب آپ اس سے جھوٹ بلوائی گوتو کی جب و لیاس سے جھوٹ بلوائی گوتو کی جب و لیاس سے جھوٹ بلوائی گوتو کے اس کے جھوٹ بلوائی گوتو کی جب آپ اس سے جھوٹ بلوائی گوتو کے اس کے کہ جو دور کی گوتو کی کے اس کے کہ آپ نے کہ آپ نے کہ آپ نے کہ اور کی منہ ہے آپ اس کو جھوٹ بو لئے سے دوکیس گے۔ اس

سنگین اس بنچ کے د ماخ ہے منادی تو اب آگر وہ بچے جھوٹ یو لے گا ،اوراس بچے کو جھوٹ ک عادت پڑ جائے گی تو اس گناہ ہیں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گئے ،.ور آپ نے اس بنچ کی زندگی تباہ کردی۔ اس لئے کہ جو آ دی جھوٹ بو لئے کا عادی ہوتا ہے تو و نیا ہیں کہیں بھی اس پراعتاد نہیں کیا جاتا ،اس پر بھروسٹہیں ہوتا۔ اس لئے بچوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں خاص طور پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کو بچائی سکھائی جائے ،ان کو امانت داری سکھائی جائے ،ان کو وعدے کی یا بندی سکھائی جائے۔

#### حضور کا تین دن انتظار کرنا

حضرت حذیفه کا ابوجہل ہے وعدہ حضرات در اللہ علیہ نے ایسے ایسے وعدوں کو نبھایا کہ۔۔التدا کبرآج اس کی

نظیرنہیں پیٹر کی جاسکتی ۔حضرت حذیفہ بن میان رضی الندتعالٰی عنہ شہورصحالی ہیں ،اورحضور عَلَيْتُ كراز دار بيں \_ جب بيادران كے دالد بمان منى الله تعالى عندمسلمان ہو كے ، تو مسلمان ہونے کے بعد حضور اقدس علیقہ کی خدمت میں مدینہ طیبہ آ رہے تھے۔ راہتے میں ان کی ملاقات ابوجبل اور اس کے لشکرے ہوگئی ،اس وقت ابوجبل اینے لشکر کے ساتھ حضور اقدس عظيفة تالزي كيلي بار باقنا ، جب حضرت حديفه رضي الله تعالى عنه كي ملاقات ابوجهل ہے ہوئی تواس نے بکرلیا ،اور یو چھا کدکہاں جارہے ہو؟ انہوں نے بتایا ک ہم حضورا قدس علیہ کی خدمت میں مدینه طیبہ جارہے ہیں ، ابوجبل نے کہا کہ پھرتو ہم حمہیں نہیں چھوڑیں گے ،اس لئے کہتم مدینہ جا کر ہمارے خلاف جنگ میں حصالو کے ، انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو صرف حضور علی ہے ملاقات اور زیارت ہے۔ ہم جنگ میں حصہ نبیس لیں گے۔ ابوجہل نے کہا کدا چھا ہم سے وعدہ کروکہ وہاں جا کر صرف ملا قات کرو گے ،لیکن جنگ میں حسینیں لو گے ،انہوں نے وعدہ کرلیا۔ چنا نچہ ابوجہل نے آپ کو حمور ويا،آب جب منورالدي عليه كي خدمت من ينجي،اس وتت حضورالدي عليه این سحابه کرام کے ساتھ نز وہ بدر کے لئے مدیندمنورہ سے روانہ ہو چکے تھے ،اور راہتے مِي ملا قات ہوگئی۔

## حق اور باطل کا پہلامچر کہ' غزوہ بدر''

اب انداز ولگائے کہ اسلام کا پہلا حق وباطل کامعرکہ (غرد وہدر) ہور ہاہ۔
اور بیدوہ معرکہ ہے جس کوقر آن کریم نے '' یوم الفرقان'' فرمایا، یعنی حق و باطل کے
درمیان فیصلہ کردیے والا معرکہ ، وہ معرکہ ہور ہا ہے جس میں جوشخص شامل ہوگیا۔ وہ
'' بدری'' کہلایا، اور صحابہ کرام میں '' بدری'' صحابہ کا بہت او نچامقام ہے۔ اور' اسمائے

بسدر بیسن "بطوروظیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ان کے نام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعا کیں قبول فرماتے ہیں۔وو "بسدر بین" جن کے بارے میں بنی کریم عین ہے نے یہ بیشن گوئی فرمادی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل بدر، جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا۔ بخشش فرمادی، ایسام حرکہ ہوئے والا ہے۔

## گردن بربلوارر کھ کرلیا جانے والا وعدہ

بہرحال؛ جب حضوراقد س علیہ ہے ملاقات ہوئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تو لی عضہ غیر حال اللہ علیہ حضرارا قصہ سنادیا کہ اس طرح راستے میں ہمیں ابوجہل نے بکڑلیا تھا۔ اور ہم نے وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑائی کہ ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں کے ،اور پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ! یہ بدر کامعر کہ ہونے والا ہے، آپ اس میں تشریف لے جارہ ہیں۔ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوجا کیں ،اور جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے، برئی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوجا کیں ،اور جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے، وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر تلوارر کھ کر ہم ہے وعدہ لیا تھا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیس کے ،اوراگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چوڑ تے ،اس لئے ہم نے وعدہ کرلیا ،لیکن آپ ہمیں اجازت ویدیں ۔کہ ہم اس جنگ میں حصہ لے لیں ،اور فضیلت اور سعادت ہمیں عاصل ہوجائے۔

( الاصابة ح ا ص ٢١٦ )

تم وعدہ کر کے زبان دے کرآئے ہو

لیکن سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم نے جواب میں فر مایا کہ نیس ، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اور زبان دے کرآئے ہو، اور ای شرط پرجمہیں رہا کیا گیا ہے کہ تم وہاں جا کرمحمہ علیہ کی زیارت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصر نہیں لوگے ، اس لئے میں تم کو جنگ میں

حصد لینے کی اجاز ت نہیں دیتا۔

یدہ مواقع ہیں جب انسان کا اعتمان ہوتا ہے کہ دوائی زبان اورائے وعدے کا کتا یا کرتا ہے۔ اگرہم جیسا آبی ہوتا تو ہزار تا دیلیس کر لیتا ، شانا بیتا دیل کر لیتا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تقا۔ دہ ہے دل ہے تو نہیں کیا تقا، دہ تو ہم ہے زہر دی لیا گیا تھا۔ اور ضدا بالے کیا کیا تقا۔ وہ ہے دل ہے تو نہیں کیا تقا، دہ تو ہم ہے زہر دی لیا گیا تھا۔ اور ضدا بالے کیا کیا تا دیلیس ہوتا ہے در اللہ کہ بید حالت عذر ہباس لیے حضور اقد س عرفی ہے ہے ساتھ جب دہل شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب اس لیے حضور اقد س عرفی ہیں تا ہو ہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے لئے کر مسلمانوں کے لئے کر مسلمانوں کے لئے کہ افراد جیں ۔ جن کے پاس میرف کا افراد ہیں ۔ جن ک پاس میرف کا افراد ہیں ۔ جن کیا ہوتا ہے ہیں ، پشکر ایک ہم ہوتا ہے ہیں ، پشکر ایک ہم سور ماؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے جار ہا ہے ، اس لئے ایک ایک آ دمی کی جان جیم ہزار سلم سور ماؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے جار ہا ہے ، اس لئے ایک ایک آ دمی کی جان جیم ہے۔ لیکن میرو میں گیا ہے ، اس وعدہ کر لیا گیا ہے ، اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

جہاد کا مقصد حق کی سربلندی

یہ جہاد کوئی ملک حاصل کرنے کے لئے تیس ہور ہاہے، کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لئے تیس ہور ہاہے۔ اور حق کو پامال کرکے جہاد کی میں بلندی کے لئے بور ہاہے۔ اور حق کو پامال کرکے جہاد کیا جائے؟ ینیس ہوسکتا۔ آج جہاد کیا جائے؟ ینیس ہوسکتا۔ آج جم لوگوں کی یہ ساری کوششیں بے کار جارہی ہیں ،اور ساری کوششیں بائر ہورہی ہیں۔ اسکی و جدیہ کہ جم یہ جاتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کی تافذ کر کے اسلام کونا فذ کر میں ، ہمارے دل ور ماغ پر ہروقت پر اروں تاویلیں مسلط رہتی ہیں، چنا نچے کہا جاتا ہے کہ

اس وقت مصلحت کا بی تقاضد ہے، چلو، شریعت کے اس تھم کونظر انداز کردو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت اس کام کے کرنے میں ہے۔ جلو، بیکام کرلو۔

#### يه ہے وعدہ كا ايفاء

لیکن و ہاں تو ایک بی مقصود تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، نہ ، ل مقصود ہے، نہ فتح مقصود ہے، نہ فتح مقصود ہے، نہ اللہ مقصود ہے، نہ اللہ مقصود ہے، نہ اللہ مقصود ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ جو دعد و کر لیا جائے ، اس کو جھا و ، چنا نچہ حضرت صد یف رضی اللہ تعالیٰ عنه اور ان کے والد حضرت بیان رضی اللہ تعالیٰ عنه ، دونوں کوغز و و بدرجیسی فضیات ہے محروم رکھا گیا ، اس لئے کہ بیدونوں جنگ میں شرکت نہ کرنے پرزبان دے کرآئے تھے۔ یہ عند عند کا ایفا و۔

#### حضرت معاوبيرضى اللدتعالى عنه

اگرآج اس کی مثال علاش کریں تو اس د نیا میں ایسی مثالیس کہاں ملیس گی؟ ہاں! مجر رسول الله صلی الته ملیدوسلم کے خلاموں میں ایسی مثالیس طرائم میں ۔ انہوں نے بیر مثالیس قائم کیں۔ معاویہ وضی الله تعالی عندان معابرام میں ہے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط تم کے پروپیٹنڈے کئے ہیں ، اللہ تعالی بچائے ۔ آمین ۔ لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط تم کے پروپیٹنڈے کئے ہیں ، اللہ تعالی بچائے ۔ آمین ۔ لوگ ان کی شان میں گستا خیال کرتے ہیں ۔ ان کا ایک قصد من لیجئے۔

## فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

حضرت معادید رضی الله تعالی عند چونکه شام ش تیے۔ اس لئے روم کی حکومت سے ان کی ہروقت جنگ رہتی تھے۔ اور روم اس وقت کی سپر پاور سے بیٹھے۔ اور روم اس وقت کی سپر پاور سیجی جاتی تھی ، اور بڑی عظیم الثان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاوید رسی الله تعالی

عنہ نے ان کے ساتھ بنگ بندی کا معاہدہ کرایا ، اور ایک تاریخ متعین کرلی کداس تاریخ کے بھی جانے بندی کی مدت فتم نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو درست ہے لیکن اس مدت کے اندر میں اپنی فو جیس رومیوں کی سرحد پر لیجا کر ڈال دوں ، تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت فتم ہواس وقت میں فوراً تملد کر دوں ، اس لئے کہ دشن کی کہ مت فتم ہوگ ۔ پھر کہیں جا کر لئنگر روانہ ہوگا ، کہ ذہمن میں تو یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت فتم ہوگ ۔ پھر کہیں جا کر لئنگر روانہ ہوگا ، لئور بیاں آنے میں وقت کی مدت فتم ہوگ ۔ پھر کہیں جا کر لئنگر روانہ ہوگا ، لئور بیاں آنے میں وقت کے گا۔ اس لئے معاہد ہے کی مدت فتم ہوتے ہی فوراً مسلمانوں کا لئنگر ممل آ ورنیوں ہوگا ، اس لئے دواس حملے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ۔ لبندا اگر میں اپنا لئکر میں اپنا اگر میں اپنا لئکر میں ہوں گے ۔ لبندا اگر میں اپنا لئنگر سرحد پر فران ورد می وجد ڈ دفتی مصر سرحد پر فران ورد ہو تی ورد میں مورد کے تیار نہیں ہوں گے۔ لبندا اگر میں اپنا لئنگر سرحد پر فران ورد ہے وجد ڈ دفتی مصر سرحد پر فران ورد ہے وجد ڈ دفتی میں مورد کے تیار نہیں ہوں گے۔ لبندا اگر میں اپنا لئنگر سرحد پر فران ورد ہے وجد ڈ دفتی میں مورد کے تیار نہیں ہوں ہو کے تیار نہیں ہوں گے۔ لبندا اگر میں اپنا وہ میں میں ہوں گے تیار نہیں ہوں گے تیار ہوں گے تیار نہیں ہوں گے تیار نہیں ہوں گے تیار نہیں ہوں گے تیار ہوں گیاں ہوں گئی کرد کرد ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی کردی ہوں گئی ہوں گئیں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئیں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئیں ہوں گئی

## بيمعامد ے كى خلاف ورزى ہے

چنانچے حضرت معاویہ وضی اللہ تعالی عند نے اپنی فوجیس مرحد پر ڈال ویں ، اور فوج کا پچھے حصد مرحد کے اندر ان کے علاقے میں ڈال ویا ، اور حملے کے لئے تیار ہوگئے ۔ اور جیسے بی جنگ بندی کے معاہدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا، فور أحضرت معاویہ وضی اللہ تعالی عند نے لئے کو چیش تعدی کا تحکم ویدیا ، چنانچے جب لئنگر نے چیش تعدی کی توبی چال بودی کا میاب ٹابت ہوئی ، اس لئے کہ وہ لوگ اس حملے کے لئے تیار نہیں تھے ۔ اور حضرت معاویہ وضی اللہ تعالی عند کا لئنگر شرک شہر ، بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جار ہاتھا ، اب فتح کے ندر پور الشکر آگے بڑھتا جار ہاتھا کا جا چاک ویکھا کہ چیچے ہے ایک گھوڑ اسوار ورث تا چلا آر ہا ہے ، اس کود کھے کر حضرت معاویہ وضی اللہ تعالی عند اس کے انظار میں رک گے ورث تا چلا آر ہا ہے ، اس کود کھے کر حضرت معاویہ وضی اللہ تعالی عنداس کے انظار میں رک گے

کہ شاید بیامیر المؤمنین کا کوئی نیابیغام کے کرآیا ہو، جب وہ کھوڑا سوار قریب آیا تو اس نے آوازیں دینا شروع کردیں:

"الله اكبر ، الله اكبر ، قفوا عباد الله قفوا عباد الله "
الله كبندو، عشر جاد الله كبندو، عشر جاد ، جب وه اور قريب آيا تو حفرت
معاوية في ديكها كدوه عمرو بن نوسد رضى الله تعالى عنه جي ، حضرت معاوية رضى الله تعالى عنه
في يوجها كدكيا بات عبى انهول في فرما ياكد :

" وفاء لا غدر وفاء لا غدر "

مؤمن کاشیوہ وفاداری ہے، غداری نہیں ، عہد شکی نہیں ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ ہیں نے تو کوئی عبد شکی نہیں کی ہے۔ ہیں نے تو اس دفت ہملے کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئ تھی ، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ اگر چیہ جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئ تھی ۔ لیکن آ ب نے اپنی فوجیس جنگ بندی کے دوران ہی سرحد جنگ بندی کے دوران ہی سرحد پر ڈال دیں ۔ اور فوج کا کچھ حصد سرحد کے اندر بھی داخل کردیا تھا۔ اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی ، اور میں نے اپنے کا نول سے حضور اقدس علیا ہے کو یہ فرماتے سنا ہے کہ :

من كان بينه و بين قوم عهد فلا يحلنه و لا يشدنه
الى ان يمضى اجل له او ينبذ اليهم على سواء
( ترزي ، كاب الجهاد ، باب في الغدر ، صديث غبر ١٥٨٠ )

يعنى جب تمهاراكي قوم كي ساتير معاجه ، و، تواس وقت تك عهد شكو لي ، اور نه
باند هي ، بيال تك كه اس كي مدت شكر رجائ بياان كي سامن بها كلما يه اعلان
كرو حد كه بم في وه عهد فتم كرديا ، البذا مدت كرو في بها يا عبد كفتم كرفي كا علان

744)

کتے بغیران کے علاقے کے پاس بیجا کر فوجوں کوڈال دینا حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آب کے لئے جائز نہیں تھا۔

#### سارامفتو حهنلاقه واپس كرديا

اب آب اندازہ اگا ہے کہ ایک فاتح نظر ہے، جودشمن کا ملاقہ فتح کرتا ہوا جا رہا ہے،
اور بہت بڑا علاقہ فتح کر چکا ہے، اور فتح کے نشے میں چور ہے۔ لیکن جب حضور اقد س
علیہ کا بیار شاد کان میں پڑا کہ اپنے عبد کی پابندی مسلمان کے ذہ لازم ہے۔ ای وقت
حضرت معاویہ رضی اللہ تق کی عند نے تکم دیدیا کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے۔ وہ سب واپس کردو
میزانچہ بیرا علاقہ واپس کردیا، اور اپنی سرحد میں دوبار، واپس آگئے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں
کوئی قوم اس کی ذایر جیش نیس کرسکتی کہ اس نے صرف عہد شکنی کی بنا پر اپنا مفتو حد علاقہ اس
طرح واپس کردیا ہو۔ لیکن بیبال پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ حاصل کرنا چیش نظر نہیں تھا۔ کوئی
طرح واپس کردیا ہو۔ لیکن بیبال پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ حاصل کرنا چیش نظر نہیں تھا۔ کوئی
افتہ اراور سلطنت مقصور ذبیر تنی ۔ بلکہ مقصور اللہ تعالی کوراضی کرنا تھا، اس لئے جب اللہ تعالی
کا حکم معلوم ہوگیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے ، اور چونکہ یہاں وعدہ کی خلاف
ورزی کا تھوڑ اسا شائبہ بیدا ہور ہا تھا۔ اس لئے واپس لوث گئے۔۔ یہ ہے وعدہ ، کہ جب
زبان ہے بات نکل گئی ، تواب اس کی خلاف ورزی درری نہیں ہوگے۔۔ یہ ہے وعدہ ، کہ جب

#### حضرت فاروق اعظم اورمعامده

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے جب بیت المقدی فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جوعیسائی اور یہودی تنے ، ان سے یہ معاہدہ ہوا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے ،
تمہاری جان ومال کی حفاظت کریں گے ، اور اس کے معاوضے میں تم ہمیں جزیہ ادا
کروگے۔ "جسزیة" ایک ٹیکس ہوتا ہے ، جوغیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ

(Y44)

جب معام و بوگی تو دواوگ برسال جزیدادا کرتے تھے۔ایک مرتبداییا بوا کہ مسلمانوں کا ووسر نے دشمنول کے ساتھ معر کہ پیش آگیو اجس کے متبحے میں دونوع جو بیت المقدی میں متعین تنی ان کی ضرورت چیش آئی کسی نے یہ مشورہ ویا کہ اگرفوج کی کمی ہے توبیت المقدس میں فوجیس بہت زیادہ بیں اس کئے وہاں ہے ان کومحاذ مرجیج ویا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ بیمشورہ اور تجویز تو بہت اچھی ہے ،اور فوجیس و ہاں ہے اٹھا کرمجاذ پر جمیع دو کیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرویہ وہ یہ کہ بیت المقدس کے حتنے میسانی اور بیووی ہیں ۔ان سب کوایک جکہ جمع کرو،اوران ت کبوکہ ہم نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذ مدلیا تھا ،اور بیہ معاہرہ کیا تھا کہ آ ہے کی جان و مال کی مفاظت کریں کے ،اور اس کام کے لئے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہولی تھی لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی رہنہ ورت پیش آگئی ہے،اس لئے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر کئے انبذااس سال آپ نے ہمیں جوجزیہ بطور ٹیکس ک اوا کیا ہے ، وہ ہم آ ب والیس کرر ہے ہیں ، اور اس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو یہاں ہے لے جانبیں گ۔اوراب آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔ یہ ٹنالیں ہیں ،اور میں کسی تر دید کے خوف کے بغیر کہرسکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قیر م ایسی مثال چیش نہیں کر عتی کے کسی نے ا ہے نخالف مذہب والول کے ساتھ اس طرح کا معاملے کیا ہو۔

بہر حال استؤمن کا کام ہیہ کہ وہ عبداورومدے کی پابندی کرے۔ التہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کی توفیق عطافر مائے ،اور ہر طرح کی عبد شخفی اور خلاف ورزی ہے محفوظ رکھے،اس کی مزید تفصیل اگرانشہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اسکلے جمعہ کوعرض کروں گا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العا لمين



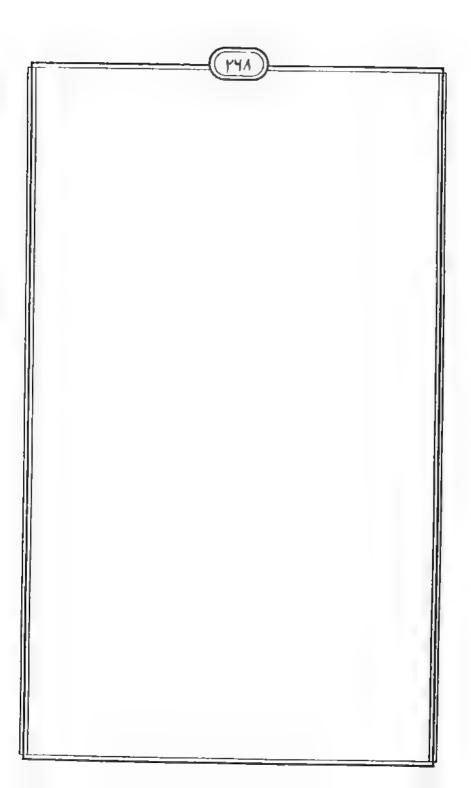



مقام خطاب · جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بسُم الله الَّه حمَٰن الَّه حيْم ط

# عبداور وعده كاوسيع مفهوم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَحُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلُ لَهُ وَ مَنْ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا مُصِلُ لَهُ وَ مَنْ لِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَحُدَهُ لَا اللهِ وَمَوْلا نَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُهُ ضَيْرِيكُ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ صَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلا نَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِمُا كَثِيرُدُ

أَمَّا بَعْدُ ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَى صَلاتهِمْ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ فَى صَلاتهِمْ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ اللَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ اللَّوْكُوةِ فَعِلُونَ ٥ و الَّذِيْنَ هُمْ اللَّهُ وَعَلَوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ الْعَلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَيْرُ اللَّهُ وَمَعْمِ اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالِهُ اللَّهُ اللْمُولِمُولَا اللَّهُ اللْمُولِمُولِمُ اللَّهُ اللِمُولِمُ الللَّهُ اللَّه

(سورةالمؤمنون ا تا ٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على دلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين، تمهير

بررگان محتر م و براوران عزیز المحتر جمعد کوسورة المؤمنون کی اس آیت کابیان کیا تھا جس میں اللہ آئی نے فلاح پانے والے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ " واللہ بنین ہے فلاح پانے والے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ورمایا کہ " واللہ بنین ہے وولوگ ہیں جواپی امانتوں اور عہد کا پاس کرتے ہیں ،اس کی رعایت رکھتے ہیں ۔قرآن کریم وصدیت شریف میں عہد اور وعد و کی پابندی کی کتنی تاکید آئی ہے ،اور رسول کریم صلی الله طیہ وسلم نے اپنی میرت اور سنت میں اس کی کسی عظیم مثالیس قائم فرمائی ہیں ۔اس کے بارے میں پھھ روایات اور واقعات گذشتہ ہمد کو عوض کئے ہے ۔آج اس عہد کو پورا کرنے کے سلسلے میں روایات اور واقعات گذشتہ جدکو عوض کئے ہے ۔آج اس عہد کو پورا کرنے کے سلسلے میں ایک ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے ، جس کی طرف ہے ہم لوگ بکثر ت غفلت میں رہے ہیں ، لیکن دن رات اس کی ظاف ورزی کے مرتکب میں ، لیکن دن رات اس کی ظاف ورزی کے مرتکب مورے ہیں ۔ اور یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کے مرتکب مورے ہیں ۔ اور یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کے مرتکب مورے ہیں ۔ اور یہ خیال ہی دل میں نہیں آتا کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کے مرتکب مورے ہیں ۔ اور کوئی گن ہ ہم ہے مرز د مور ہا ہے۔

ملکی قانون کی پابندی لازم ہے

اس کی مثال یہ ہے کہ جو کوئی فخف جس ملک کا باشندہ ہوتا ہے ،اوراس کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ عملاً اس بات کا عبد کرتا ہے کہ بیں اس ملک کے قانون کی پابندی کروں گا،اب آگر آ ہے کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں ،اور درخواست ویتے ہوئے یہ کہدویں کہ بیں آ ہے کے ملک کی شہریت تو چاہتا ہوں ،لیکن آ ہے کے قانون پرعمل نہیں کروں گا ، تو کیا دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جوآب کوشہریت دینے پر تیار ہوجائے؟ لہذا جب کوئی انسان کی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ یا تو زبان سے یا عملاً یہ معاہدہ کرتا ہے کہ بیس اس ملک کے توانین کی بابندی کروں گا ، جیسے ہم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں ، تو شہریت حاصل کرنے کے لئے ہمیں زبائی درخواست دینے کی ضرورت تو چیش نہیں آئی ، ایکن عملاً یہ معاہدہ کرلیا کہ ہم اس ملک کے قوانین کی بابندی کریں گے ، لہذا شہری ہونے کے ناطے ہماس ملک کے قوانین کی بابندی کریں گے ، لہذا شہری ہونے کے ناطے ہماس ملک کے قانون کی پابندی کرنے عبیں۔

#### خلاف شربعت قانون کی مخالفت کریں

البتة مسلمان کا جوعبد ہوتا ہے، چاہوہ کی خص ہے ہو، یا کی ادارے ہو، یا کومت ہو ۔ وہ ایک بنیادی عبد کو ایند ہوتا ہے، یہ بنیادی عبد وہ ہے جوایک مسلمان نے کر شہادت " اشھد ان لا المه الا المله و اشھد ان محمداً رسول الله " پر جتے ہوئے کیا، اس عبد کا مطلب یہ ہے کہ بلی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانا ہوں، البذااللہ تعالیٰ کے ہر تھم کی قبل کروں گا، اور جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچار سول مانتہ ہوں، البذا آپ کے ہر تھم کی اطاعت کروں گا۔ یہ سب سے پہلاعبد ہے جوانسان نے مانتا ہوں، البذا آپ کے ہر تھم کی اطاعت کروں گا۔ یہ سب سے پہلاعبد ہے جوانسان نے مسلمان ہوتے ہی کرلیا ہے، یہ عبد تمام عبدوں پر بالا ہے، اس کے او پر کوئی اور عبد نہیں مسلمان ہوتے ہی کرلیا ہے، یہ عبد تمام عبدوں پر بالا ہے، اس کے او پر کوئی اور عبد نہیں اوارے سے یا کی عبد کرتے ہیں شانا کی حکومت سے یا کی اوارے بدئیں ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ اوارے سے انہ کی اور نون کی عبد کرتے ہیں شان کی جور شرکہ اس وقت تک ہیں اس قانون مجھ اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے، تو ایس کی اطاعت کروں گا۔ آگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے، تو آپ کی اطاعت کروں گا۔ آگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے، تو اس میں قانون کی خالفت واجب ہے۔

#### حضرت موسى عليه السلام اورفرعون كاقانون

اس کی مثال میں حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت موی علیہ السلام کا قصد سنایا کرتے تھے کہ حضرت موی علیہ السلام فرعون کے ملک میں رہتے تھے، اور تی بنے سے پہلے الکے قبلی کو مگا مار کر قبل کرویا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے، اور قر آن کریم نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور حضرت موی جلیہ السلام اس قبل پر استعفار کیا کرتے تھے، اور فر ماتے تھے:

هم على ذنب (سورة الشعراء: ١٦٠)

کیٹی میرےادیران کا ایک گناہ ہےاور میں نے ان کا ایک جرم کیا ہے، حضرت موکیٰ علیہ السلام اس کو جرم اور گناہ قرار دیتے تھے اور اس پر استغفار فرمایا کرتے تھے ، اگر چہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے بین جان ہو جھ کرنہیں کیا تھا ، بلکہ ایک مظلوم کی مدوفر مائی تھی اور پیر انداز ونبیس تھا کرایک ما مارنے ہے وہ مرجائے گا،اس کئے بدھیقۃ گناہ نبیس تھا،اور حضرت موی علیہ السلام کی عصمت کے منافی بھی نہیں تھا،لیکن چوکک صورت گناہ کی می تھی واس لئے آپ نے اے گناہ تجمیر فر مایا،اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ و قبطی جس کوموی علیہ السلام نے قبل کیا تھ وہ تو کا فرقعا ،اور کا فربھی حربی تھا ،لبذا اگر اے جان ہو جھ کربھی قبل كرية تواس حرني كافر كولل كرف يس كيا كناه بهوا؟ حضرت والدصاحب قدس الله سره فرمايا کرتے ہتھے کہ بیاس لئے گناہ ہوا کہ جب حضرت مویٰ علیہالسلام ان کے شہر میں رہ رہ میں توعملاً اس بات کا دعدہ کررکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے آدا نین کی یا بندی کریں گے ،اوران کا قانون يقا كركي ولل كرنا جائز نبير، اس لئے حضرت موىٰ عليه السلام نے جولل كيا، وه اس قانون کی خلاف درزی میں کیا، لنبذا ہر حکومت کا ہر شہری، جاہے حکومت مسلمان ہویاغیرمسلم حکومت ہو، عملاً اس بات کا دعدہ کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوائین کی یا بندی کرے گا، جب تک وہ قانون کسی گناہ پرمجبور نہ کرے۔

#### ویزالیناایک معامرہ ہے

لیکن جو قانون جھے اللہ تعالی کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر مجور نہیں کر ہاہے،

بلکہ کوئی ایسا تھم جھ پر عائد کر رہاہے جس ہے کوئی معصیت اور کوئی گناہ لازم نہیں آتا تواس

قانون کی پابندی بحیثیت اس ملک کے شہری ہونے کے جھ پر واجب ہے، اس میں مسلمان

ملک ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ اگر آپ کسی غیر مسلم ملک کا ویزا لے کر دہاں جاتے ہیں۔ تو

ویزا لینے کا مطلب سے ہے کہ آپ نے اس ملک سے درخواست کی ہے کہ میں آپ کے ملک

میں آٹا چاہتا ہوں، اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک وہ قانون جھے

میں آٹا چاہتا ہوں، اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک وہ قانون جھے

میں گناہ پر مجبور نہیں کرے گا۔ بیا کی عہد ہے آس کا نتیجہ سے کہ جس ملک میں انسان رہتا

میں گناہ پر مجبور نہیں کرے گا۔ بیا کی عہد ہے آس کا نتیجہ سے کہ جس ملک میں انسان رہتا

ہے، اس ملک کے قانون کی پابندی بھی اس پر اس کے عہد کی پابندی کی وجہ سے لازم ہوگی۔

#### اس وقت قانون تو ڑنے کا جواز تھا

آج ہمارے معاشرے میں یے نصاعام ہوگئ ہے کہ قانون شکنی کو ہمتر سمجھا جاتا ہے، قانون کو علانیہ تو (اجاتا ہے، اوراس کو ہوئی ہوشیاری اور چالا کی سمجھا جاتا ہے، یہذہ ہنیت ورحقیقت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے، اور دہاں انگریز کی حکومت تھی، انگریز غاصب تھا، اس نے ہندوستان پرغاصبانہ قبضہ کیا تھا، اور سلمانوں نے اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی، کے ایمان کے موقع پر اور بعد میں بھی اس کے ساتھ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا ، اور انگریز کی حکومت کو سلمانوں نے بھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا ۔ لہذا جاری رہا ، اور انگریز کی حکومت کو سلمانوں نے بھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا ۔ لہذا ہمندوستان میں انگریز کی حکومت کو صلمانوں ہے بھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا ۔ لہذا ہمندوستان میں انگریز کی حکومت سے خلاف علماء کرام نے یہ فتو کی بھی دیا کہ قانون تو ڑو، کی کئالفت کرتے سے میں ہمندوستان بھی ان حکومت جائز حکومت نہیں ہے ، اگر چہ بعض علماء اس فتو کی کئالفت کرتے سے میں ہمندوستان بھی ان میں وقت قانون تو ڑنے کا ایک جواز تھا۔

#### اب قانون نورْ نا جائز نہیں

لیکن انگریز کے بط جانے کے بعد جب پاکستان بنا، توبیا کی معاہدے کے تحت وجود میں آیا، اس کا ایک وستور اور قانون ہے، اور پاکستان کے قانون پر بھی یہی تھم عائد ہوتا ہے کہ جب تک وہ قانون ہمیں کسی گناہ پر مجبور نہ کرے اس وقت تک اس کی پابندی واجب ہے، اس لئے کہ ہم نے مہدکیا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس لئے ہم اس کے قانون کی پابندی کریں گے۔

### ٹریفک کے قانون کی پابندی

اب آپ ٹرینک کے توانین کی لیجے۔ قانو نا بعض مقامات پرگاڑی کھڑی کرنا جائز

ہو، اور بعض مقامات پر نا جائز ہے، جہاں گاڑی کھڑی قانو نا منع ہے وہاں گاڑی کھڑی

کرنے بیں قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور عہد کی بھی خلاف ورزی ہے، اس لئے کہ

آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ بین اس قانون کی پابندی کروں گا۔ بعض مقامات پرگاڑی کی رفتار

متعین کردی جاتی ہے کہ اس رفتار پرگاڑی چلا ہے جی بیں، اس سے زیادہ رفتار پرگاڑی چلانے

میں قانون کی خلاف ورزی تو ہے کیاں کے ساتھ ساتھ عہد کی خلاف ورزی ہونے

میں قانون کی خلاف ورزی تو ہے کیاں سے ساتھ ساتھ عہد کی خلاف ورزی ہونے

کی و جہے شرعا بھی گناہ ہے۔ یا مثلاً سین مقار گرفتل گئے ۔ کین سے بھی در حقیقت گناہ

بڑی دلا وری اور بہادری بچھ رہے جیں کہ ہم شائل تو ڈکرنکل گئے ۔ کین سے بھی در حقیقت گناہ

ہور نہیں کرد ہا ہے، بلکہ فلاح عامہ ہے متعلق ایک قانون ہے ، اس کی خلاف ورزی کرتا

معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور اس آیت کی خلاف ورزی ہے جو جیں نے ابھی آپ کے ماسے متعلق ایک قانون ہے ، اس کی خلاف ورزی کرتا

#### ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کرنا

ای طرح جب آپ دوسرے کی ملک میں ویزائے کر جاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے معاہرہ کیا ہے کہ ویزے کی جومت ہاں مدت تک میں وہاں تخمروں گا،اس کے بعد والیس آجاؤں گا۔اب اگر آپ مدت گزرنے کے بعد مزید وہاں قیام کررہے ہیں تو معاہرے کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔اور جتنے دن آپ وہاں قیام کررہے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔اور جتنے دن آپ وہاں قیام کررہے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی کا گاہ آپ پرلازم آرہاہے۔

آج ہماری پاکستانی قوم ساری دنیا ہیں بدنام ہے، لوگ پاکستانی کانام من کرید کتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ و کچھ کرشک ہیں پڑجاتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ کیا دھو کہ دے رہا ہوگا۔ اس کی دجہ ہی ہے کہ یبال سے گئے، اور وہال جا کران کواس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے دینے ہیں ہموچی ہے، پھر ذکیل وخوار ہوکر نکالے جاتے ہیں، بعض ہوتی ہے، پھر ذکیل وخوار ہوکر نکالے جاتے ہیں، بعض اوقات جیلوں میں بند کردیے جاتے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کا بھی خمارہ اور آخرت میں عبد خمارہ اور آخرت میں عبد منارہ ہورہا ہے۔

## ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے

بعض لوگ آج کل بیددلیل بھی چیش کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو حکومتیں پیں ، وہ خود طالم حکومتیں ہیں ، رشوت خور ہیں ، بدعنوان ہیں ، مفاد پرست ہیں ، اپنے مفاد ک خاطر پھیے نوٹ رہے ہیں ، لہٰذاالی حکومت کے قوانین کی پابندی ہم کیوں کریں؟ خوب بجھ لیجئے ! جیسا کہ بچیلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حضورا قدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے

حوب بھے بیج اجیسا کہ پیلے جمعہ میں عرص کیا تھا کہ مصورا قدس میں القد ملیہ وہم نے تو ابوجہل سے زیادہ گراہ کوئی ہوگا؟ کیا تو ابوجہل سے زیادہ گراہ کوئی ہوگا؟ کیا

ابوجہل ہے بڑا کافرکوئی ہوگا ؟ لیکن وہ وعدہ جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی الشرتعالی عنداور ان کے والد نے ابوجہل ہے کیا تھا ، اور ابوجہل نے زبردی ان ہے وعدہ لیا تھا ، رسول کریم سلی الشدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ تم چونکہ ابوجہل ہے وعدہ کر چکے ہو، لہذا اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگ ۔ معلوم: واکہ جس شخص ہے آ ہے عبد کرر ہے ہیں وہ چا ہے کافری کیوں نہو، جون اس ہوگ ۔ معلوم: واکہ جس شخص ہے آ ہے عبد کرر ہے ہیں وہ چا ہے کافری کیوں نہو، وہ فاس ہو، بدعنوان ہو، رشوت خور ہو، لیکن جب آ ب نے اس سے عبد کیا ہے تو اب اس عبد کی یا بندی آ ہے کہ ذہ کیا زم ہوگ ۔ ان کے ظلم اور ان کوشق و کیا ہے تو رکا گناہ ان کی ایندی آ ہے کہ خوانیوں کا بدلہ الند تعالی ان کوآ خرہ میں دیں گے بورکا گناہ ان کا اللہ جانے ۔ ہم اس کی وہ وہ جانیں ان کا اللہ جانے ۔ ہم اس کی یا بندی کریں ۔

#### خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو

حدیث شریف میں : ناب رسول القصلی الله علیه وسلم فے ارشاد قرمایا:

#### " و لا تخن من خانک "

دولفظوں کا جملہ ہے، کین رسول کر یم صلی القد علیہ وسلم نے کیسا عظیم اور سنہرا اصول ان دو
لفظوں میں بیان فر مادیا، فر مایا کہ جوتم ہے خیانت کرے، تم اس کے ساتھ خیانت کا معالمہ
مت کرو، وہ اگر خیانت کر رہا ہے، وہ اگر دھوکہ باز ہے، وہ اگر بدعنوان ہے، اسکا میہ مطلب
منیں کہتم بھی بدعنوا فی شروع کر دو، تم بھی اس ساتھ خیانت کرو، تم بھی اس کے ساتھ عبد شخنی
کرو، تم بھی گناہ کا ارتکاب کرو۔ بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تم بارا عمل تم بار کے ساتھ کوئی معاہدہ
ہے، البذا حکومت جا ہے گئی ہی بری کیوں نہ: و، لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ
کرلیا ہے تو اس معاہدے کی یا بندی تم بارے او پرلازم ہے۔

### صلح حديبيري ايك شرط

آپ نے سنا اوگا کہ "صلح حدیسه" کے موقع پر رسول کر یم صلی اللہ مایہ وسلم نے مشرکین مکہ ہے ایک سلم نامر لکھ جا اس سلم نامر کی ایک شرط یہ تھی کو اگر مکہ کر مہ ہے کوئی گئے مشرکین مکہ ہے ایک موردہ بند منورہ جائے گا تو مسلمان ہو کر والجب نہیں ہوگا کہ اس کو اگر کوئی شخص مدینہ منورہ ہے مکہ کر مہ آ جائے گا تو مکہ والوں پر یہ واجب نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کریں۔ یہ ایک اتمیازی تسم کی شرطتی جو مشرکین مکہ نے رکھی تھی ایکن حضور اکرم صلی واپس کریں۔ یہ ایک اتمیان کی شرطتی جو مشرکین مکہ نے رکھی تھی ایکن حضور اکرم صلی اللہ ملیہ واپس کریں۔ یہ ایک وقت مصلحت کے لیاظ ہے اس شرط کو بھی قبول کر لیا تھ، اس لئے کہ آ ب جائے تھے کہ انشاء اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ ہے تو کوئی شخص مرتہ ہوکر مکہ کر مہ جائے تھے کہ انشاء اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ ہے تو کوئی شخص مرتہ ہوکر مکہ کر مہ وجہ ہے۔ آپ نے پیشرط قبول کرئی تھی بیکن پیشرط کوئی شخص بجرت کر کے مکہ کر مہ ہے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ کر مہ بھیجا جائے گا ، پیشرط بھی مصلحتا آپ نے میں فرمائی تھی۔ تول فرمائی تھی۔

#### حضرت ابوجندل رضى الله تعالى عنه كى التجاء

ابھی سلی نامد تھا ای مراکھا بار ہاتھا ،اور ابھی بات جیت ،ور نی تھی کداس دور ان حضرت ابوجندل رضی اللہ تھا آئی عنہ جوالیک سخائی ہتے ،اور مکہ تکر سے شمسلمان ہوئے تے ،اور ان کا باپ کا فر تھا ، اس نے ان کے مسلمان ہونے کی و جہ سے ان کے پاؤں ہیں بیڑیاں ڈال دی تھیں ،اور روز اندان کو مارتا تھا ، یہ بیچارے روز انداسلام کی خاطر اپ باپ کے ظلم وستم کا سامنا کرتے تھے ، جب ان کو پہ چال کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم حد یہ ہے کہ مقام پر آئے ہوئے ہیں ۔اور وہاں ان کا لشکر تھم را ہوا ہے تو وہ کی طرح ان بیڑیوں کے ساتھ مکہ مکر مہ سے حد یہ بیپ بیچ ہوں گے جبکہ ہے حد یہ بیپ بیٹی گئے ، اب آپ اندازہ لگا نمیں کہ وہ کس طرح وہاں بیٹی ہوں گے جبکہ

" صدیبین کامقام مکر مرے ن س کی فانسلے پر ہے۔ وہ کس مشقت اور تکلیف کے ساتھ پاؤں میں بیڑیاں ہوئی کے باوجود وہاں پنجے بوں کے۔ اور آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ! میری زندگی اجرن ہوئی ہیں ، وہ اللہ! میری زندگی اجرن ، ویکی ہے ، باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں ، وہ صبح شام مجھے مارتا ہے ، خدا کے لئے مجھے اس ظلم سے بچاہیے ، میں آپ کے پاس آنا جا ہتا ہوئی۔

#### ابوجندل كووايس كرنابوكا

دہ فخص جس کے ساتھ معاہدہ جور ہاتھا، وہ اس وقت وہاں موجو وتھا، اس فحض سے حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا کہ شخص جہت ہم رسیدہ ہے، کم از کم اس کی جازت ویدو کہ میں اس فخص کوا ہے پاس رکھیں گرت ہیں اس فخص کوا ہے پاس رکھیں گرت ہیں اس فخص کوا ہے پاس رکھیں گرت ہیں اس فخص کوا ہے بہا کہ اگر آ ب اس کوا ہے پاس رکھیں گرت ہیں اس سے بہلے فداری کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آ ب نے عبد کرلیا ہے کہ جوفض بھی مکد مرسب سے بہلے فداری کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آ ب نے عبد کرلیا ہے کہ جوفض بھی مکد مرسب آ ب کی آ آ ب اس کو واپس کریں گر مست آ ب ک پیس آ کی گا آ ب اس کو واپس کریں گر میں، اور ابھی معاہدہ کمل فرمایا کہ شخص مظلوم ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی جیں، اور ابھی معاہدہ کمل بھی نہیں ہوا ہے، اس پر ابھی و بحق کو نہیں فیصور دوں گا، اس کو واپس بھیجنا ہوگا، اب اس وقت نے کہا کہ میں کی تیت پر اس فیص کونییں فیصور دوں گا، اس کو واپس بھیجنا ہوگا، اب اس وقت محالے کرام کے جو ش و فروش کا ایک بیجیب عالم تھا کہ ایک فض مسلمان ہے، کا فروں ہا تھوں کا کم وستم لی چکی جس بی س رہا ہے، وہ حضور اکرم عرفی کی خدمت میں حاضر ہو کر پناہ جا ہتا گام وستم لی چکی جس بی س رہا ہے، وہ حضور اکرم عرفی کی خدمت میں حاضر ہو کر پناہ جا ہتا ہے۔ لیکن اس کو پناہ نہیں گئی۔

میں معاہدہ کر چکا ہوں

چونکد معامره بود کا تها ۱۰س لئے حشور اقدس سلی الله عليه وسلم نے حضرت الوجندل رضی

اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو جندل! میں نے تہمیں اپنا پاس رکھنے کی بہت کوشش کی الیکن میں معاہدہ کر چکا ہوں ،اور اس معاہرے کی وجہ سے مجبور ہوں ،اور میرے پاس اس کے ملاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ تہمیں واپس جیسجوں ۔ انبوں نے فرمایا کیار سول اللہ آپ مجھے در ندوں کے پاس واپس جیسجیں گے؟ جوشبح شام میرے ساتھ در ندگی کا برتا و کرتے ہیں ۔ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں ،اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی راستہ نکالیں گے ۔ میں چونکہ عبد کر چکا ہوں ،اس عبد کی یابندی کرنی ضروری ہے۔

## عہد کی یا بندی کی مثال

آپانداز ولگاہے،ال سے زیاد وعبد کی پابندی کی کوئی مثال شاید دنیا نہ پیش کر سکے کہا لیے ستم رسید وخض کو واپس کر دیا۔ پھر اللہ تعالی نے ان کی رہائی کے لئے اور اسباب پیدا کر دیے، جس کا لمباواقعہ ہے۔ بہر حال بیس بیع طن کر رہاتھا کہ رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم نے کا فروں کے ساتھ بھی عبد کی کس قدر بابندی فر مائی ۔ ابندا مسند یہ بیس ہے کہ جس کے ساتھ بھی خبد کیا ہے، وہ کا فر ہی ہا ہو توان ہے، یا رشوت فور ہے، جب ساتھ ہی کہ کہا تواب اس کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں، بیضروری ہے کہ ایسے رشوت فور کر پیک عبد کرلیا تو اب اس کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں، بیضروری ہے کہ ایسے رشوت فور کر پیک حکام کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسر سے عادل حکم ان لانے کی کوشش ابنی جگہ لازم اور ضروری ہے۔ کہا تو اس عبد کی بیندی ضروری ہے۔ اگر ان حکام کے ساتھ کوئی عبد کیا ہے تو اس عبد کی بیندی ضروری ہے۔

## جيسے اعمال ویسے حکمران

یا در کھیے ہم ہروت پر جو حکومت کا روتا روت رہتے ہیں ۱۰س بارے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد س لیس ۔ کاش کہ ہماری سمجھ میں آجائے ،اور ہمارے دل

مين الرجائد آب في مايا

" انَّمَا أَغْمَالُكُمْ غُمَّالُكُمْ "

لیمی تمہارے حکمران جمیران تربارے اتعال کا تکس ہیں۔ اگر تربارے انجال درست جوں گے تو تمہارے حکمران بھی درست ہوں گے، اگر تمہارے انجال خراب ہوں گے تو تمہارے حکام بھی خراب جوں کے، امد تق لی کی سنت یہ ہے۔ لبذااگر ہم اپنے معاملات، اپنی مجادات، اپنی معاشرت، اپنا آگ ہم اپنے معاملات، اپنی مجادات، اپنی معاشرت، اپنا آگ ہوں کے مطابق کرلیں تو ہیں دعوے کے ساتھ کہر سکتا ہوں کہ بیدکر بہن اور بدعنوان اور ذین کار حکمران جوہم پر مسلط ہور ہے ہیں، انشاء القد تم انشاء القد اللہ التقافی نہیں ان کی بید یوں میں موان وطافر ما نمیں گے۔ لیکن پہلے ہم اپنے جھے کا کام کریں اور پھر ایند تی نی بید ہمیں ، اللہ تھا لی نئر ورفضل فرما نمیں گے۔ القد تھا لی اپنے فضل و کرم سے پھر ایند تی نی ہے۔ القد تھا لی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے عبد کی پارندی کی جتنی اقسام ہیں ، ان سب پر عمل کرنے کی تو فیق معال فرمائے ، اوران آیات کر یمد میں ہوری فلاح کے جوافر سنے بتائے گئے ہیں ، ابتد تھا لی ان کو ماری فلاح کے جوافر سنے بتائے گئے ہیں ، ابتد تھا لی ان کو ماری فلاح کے جوافر سنے بتائے گئے ہیں ، ابتد تھا لی ان کو ماری فلاح کے جوافر سنے بتائے گئے ہیں ، ابتد تھا لی ان کو ماری فلاح کے جوافر سنے بتائے گئے ہیں ، ابتد تھا لی ان کو ماری فلاح کے جوافر سنے بتائے گئے ہیں ، ابتد تھا لی ان کو ماری فلاح کے جوافر سنے بتائے گئے ہیں ، ابتد تھا گیا ان کو میں ، ابتد تھا گیا دے۔ آھین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





مقام خطاب: جامع منجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

#### بسُم الله الرحمن الرجيم ط

## نماز کی حفاظت سیجیح

الْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَيْرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَوْمِنُ لِهِ وَ نَوْمُ لِلَهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنُ يَقْطِلُهُ فَلا مَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ مَنْ يَقْطِلُهُ فَلا مَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَلَبِيَّنَا وَ اَنْ لَا إِلٰهُ إِلَّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَلَبِيَّنَا وَ اَنْ لَا الله وَ عَلَى الله وَ اَسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كِثيراً وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كِثيراً وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كِثيراً وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كِثيراً وَاسْتَعَامِهُ وَالْوَالِمُ الله وَاللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ الله الله الله الله الله الله الله وَاللّهُ الله الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ اللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله وَاللّهُ اللهُ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

أَمُّا بَعُدُ ! فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ 0 بِشَمِ اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ 0 بِشَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ 0 قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 0 الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَيْعُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ 0 إلَّا

عَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوْمَا مَلَكَتُ آيَمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ٥ فَمَنِ التَّخَطٰى وَرَّةَ ذَلِكَ فَالْوَلَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ اللَّذِيْنَ هُمْ الْعَدُونَ ٥ وَ اللَّذِيْنَ هُمْ الْعَدُونَ ٥ وَ اللَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمُ لِآمَانَاتِهِمُ وَعَهُدِهِمْ رَاعُونَ ٥ وَاللَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمُ يُحَافِظُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ٥ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرُدَوسَ طَهُمُ فِيهًا خَلِدُونَ٥ وَ اللَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرُدَوسَ طَهُمُ فِيهًا خَلِدُونَ٥

(سورة المؤمنون : ١ تا ١١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشّاهدين و الشّاكرين والحمد لله ربّ العلمين

تمهيد

بررگان محترم و برادران عزیز: یہ سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں، جن
کابیان کافی عرصہ ہے چل رہا ہے، ان آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں
کی صلاح و فلاح کے لئے جو صفات ضرور کی ہیں ، ان صفات کا ذکر فر مایا ہے،
المحد نلمہ ان تمام صفات کابیان تفصیل ہے ہو چکا ہے، آج اس سلسلے کا آخر کی بیان
ہے، یہ بیان اس آخری آیت کے بارے میں ہے جومؤمنوں کی صفات کے بیان
میں ہے، و و آیت ہے ہے:

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٥ أُولَيْكَ هُمُ

## تمام صفات ایک نظر میں

یا د داشت کوتاز ہ کرنے کے لئے آخر میں پھرایک مرتبدان تمام اوصاف پر نظرڈ ال لیتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فر مائے ہیں ۔ فر مایا کہ وہ مؤمن فلاح ی<u>ا</u> فتہ ہیں جن کی صفات یہ ہیں، نمبر (۱) وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، نمبر (۲) وہ مؤمن جولغو، نضول اور بے فائدہ كامول سے اعراض كرنے والے بيں ، غير (٣) وه مؤمن جوز كؤة برعمل کرنے والے ہیں ،اس سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہاس کے دومعنی ہیں ،ایک سہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جوان کے ذیے فرض ہے ، دوسرے معنی ہیں کہ وہ این اخلاق کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں، لہذا نمبر (۴) میہوا کہ وہ اپنے اخلاق کو بری عادتوں ہے یاک کرنے والے ہیں، نمبر (۵) بیہ کہوہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیو اور اپنی زرفیز کنیروں کے، ملے زمانے میں کنیزیں ہوتی تھیں،ان ہے جنسی خواہش بوری کرنا جائز تھا،ان کا ذکر ہے۔لینی وہ لوگ اپنی جنسی خواہش کو قابو میں رکھتے ہیں ،اور

صرف اپنی بیو بوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن کیزوں کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے کو جیں ، ایسے لوگوں پرکوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو شخص ان کے علاوہ جنسی خوا ہش کو بورا کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرے گا، وہ صدے گزرنے والا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم ہے ، نمبر(۲) یہ ہے کہ وہ مؤمن اپنی امانتوں کا پاس کرنے والے ہیں ، مجرم ہے ، نمبر(۲) یہ ہے کہ وہ مؤمن اپنی امانتوں کا پاس کرنے والے ہیں ، بحر امانت ان کے پاس رکھواوی گئی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے ، نمبر (۷) یہ ہے کہ وہ مؤمن اپنی امانتوں کا پاس کرنے والے ہیں ، جو عہد کی ہے کرایا وہ اس کی عہد شکنی نہیں کرتے ، ان سب صفات کا بیان تفصیل ہے الجمد للہ ہو چکا اس کی عہد شکنی نہیں کرتے ، ان سب صفات کا بیان تفصیل ہے الجمد للہ ہو چکا ہے ۔

## بہلی اور آخری صفت میں یکسانیت

آخریں اللہ تعالیٰ نے آٹھویں صفت بیبیان فرمائی '' وَالْدِیْنَ اللهُ عَلیٰ صَلَوبِهِمْ مُنْ اللهِ عَلیٰ صَلَوبِهِمْ مُنْ اللهِ بیں جواپی نمازوں کی تفاظت کرنے والے ہیں ،قرآن کریم نے بیآ ٹھو صفات بیان فرمائی ہیں جومؤمنوں کی فلاح کے لئے ضروری ہیں۔ان صفات کوشروع بھی نمازے کیا گیا ،اور نماز ،ی پختم کیا گیا ، چونوگ اپی نمازوں پرختم کیا گیا ، چونوگ اپی نمازوں پرختم کیا گیا ، چونوگ اپی نمازوں بین خشوع اختیار کرنے والے ہیں ،اور آخری صفت بیبیان فرمائی کہ جولوگ اپی نمازوں کی خافت کرنے والے ہیں ،اور آخری صفت بیبیان فرمائی کہ جولوگ اپی

فلاح حاصل کرنے کاسب سے اہم راستہ "نماز" ہے۔ نماز میں خشوع اختیار کرنے کا مطلب پہلتنفسیل ہے وض کردیا تھا۔

نماز کی پابندی اور وقت کا خیال

نمازی حفاظت میں بہت ی چیزیں داخل ہیں ، ایک یہ کدانسان نمازی پابندی کرے ، یہ ندہوکہ آدمی گنڈے دار نماز پڑھے ، کھی پڑھ ادر کبھی چھوڑ دے ، بلکہ پابندی کے ساتھ آدمی نماز کا اہتمام کرے ۔ دوسرامفہوم یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا پورا خیال رکھے ، اللہ تعالیٰ نے مینمازیں اوقات کے ساتھ مشروط رکھی ہیں، چنا نچے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ كِتَاباً مَوْقُوناً

( النساد: ۱۰۳ )

لیمی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک ایسا فریضہ ہے ، جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے کہ فلاں نماز کا وقت اتنے بجے شروع ہوتا ہے ، اور اتنے بج ختم ہوتا ہے ، اور التنے بختم ہوتا ہے ، اور طلوع آفآب پرختم ہوجا تا ہے ، ظہر کا وقت مع صادق ہے شروع ہوتا ہے ، اور ہر چیز کا سایہ دوشل ہوجا تا ہے ، ظہر کا وقت زوالی آفتاب ہے شروع ہوتا ہے ، اور ہر چیز کا سایہ دوشل ہونے پرختم ہوجا تا ہے ، عصر کا وقت دوشل پرشر وع ہوتا ہے ، اور غروب آفتاب پر ختم ہوجا تا ہے ، عصر کا وقت دوشل پرشر وع ہوتا ہے ، اور غروب آفتاب پر ختم ہوجا تا ہے ، عصر کا وقت دوشل پرشر وع ہوتا ہے ، اور غروب آفتاب پر ختم ہوجا تا ہے ۔ اس طرح ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے ۔ لہذا صرف نماز کی بیندی ہے کہ وقت پر انسان نماز

<u>\_2'</u>

# بیمنافق کی نمازے

ایک حدیث شریف میں رسول کریم صلی انتدعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ ب منافق کی نماز ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگیا ،اور ایک آ دمی بے برواہ ہوکر بیشار با، بہاں تک کہ جب سورج کنارے آنگا (جب سورج کنارے برآ جائے اور پیلا پڑجائے اس طرح کہ انسان اس سورج کوئسی تکلیف کے بغیرآ نکھ ہے و کھے سکے توایسے وقت میں عصر کی نماز کروہ ہوجاتی ہے) تواس وقت اٹھ کراس نے جلدی سے حیار شونگیں ماریں ،اور نمازختم کردی، بیمنافق کی نماز ہے۔ لہذا بات صرف پنہیں کہ نماز پڑھنی ہے، فریضہ سرے ٹالنا ہے، بلکہ اس کے اوقات کا تبھی لحاظ رکھنا ہے کہ وہ صحیح وقت پرادا ہو۔اب فجر کی نماز کا وقت طلوع آ فآپ پر ختم ہوجا تا ہے،لبذااس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ طلوع آ فتاب سے پہلے فجر کی نماز بڑھ کی جائے۔ اگر ایک آ دمی بے برواہ ہوکر بڑا سوتا رہا، اور پھر طلوع آ فآب کے بعد اٹھ کرنماز پڑھے تو اس مخص نے قضا نماز تو پڑھ لی الیکن پینماز کی حفاظت نہ ہوئی ، اس لئے کہ اس میں وقت کا لحاظ نہیں رکھا گیا ، جس وقت اللہ تعالی نے فرمایا تھااس وقت نماز ادائبیں کی گئی۔

الله کی اطاعت کا نام دین ہے

باربارآ پ حفرات ے عرض كرتار بتا بول كددين نام بالله تعالى كے تكم

ک اطاعت کا، کسی وقت کے اندر پھی ہیں رکھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک عکم دیدیا کہ فلاں نماز کوفلاں وقت سے پہلے پہلے ادا کرو، تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس وقت سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آفاب طلوع ہور ہا ہے، اور اس وقت کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے تو ایسا کرنا حرام ہور ہا ہے، اور اس وقت کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ لہذا وقت کے اندر نماز پڑھنا اور اوقات کی پابندی کرنا نماز کی محافظت کے منہوم میں داخل ہے۔

#### جماعت ہے نماز ادا کریں

تیسری بات جونماز کی محافظت کے منہوم میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے کمل طریقے سے اداکر نے کا مطلب یہ ہے کہ آرنماز اداکر نے والا مرد ہے تواس کے لئے ضروری ہے کہ وہ محدیس یہ ہے کہ اگر نماز اداکر نے والا مرد ہے تواس کے لئے ضروری ہے کہ وہ محدیس جاکر باجماعت نماز اداکر ناسنت موکدہ ہے، جو واجب کے قریب ہے، بلکہ بعض علاء کرام نے جماعت سے نماز واکر ناسنت موکدہ ہے کہ واجب کہا ہے، البتہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک سنت موکدہ قریب بواجب ہے۔ ایک مرد گھریں اکمیلا نماز پڑھے تو یہ ناقص ادائیگی ہے، فقہاء کرام اس کو اداء قاصر کہتے ہیں، اداء کامل ہیہ ہے کہ آدی محدیس جماعت کے ساتھ نماز اداکر ہے۔ فضیلت اور ثواب کے کاظ سے بھی جماعت سے نماز اداکہ کے ساتھ نماز اداکر ہے۔ فضیلت اور ثواب کے کاظ سے بھی جماعت سے نماز اداکہ کے ساتھ نماز اداکر ہے۔ فضیلت اور ثواب کے کاظ سے بھی جماعت سے نماز ادا

کر تنها نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے پرستائیس گنا تواب زیادہ دیا جاتا ہے۔اب مجد میں جاکر جماعت سے نماز اداکرنے میں چند منت نیادہ و خرج ہوں گے، اس کی خاطر اتنا بڑا تواب جھوڑ وینا ،اور نماز کی اوائیگی کو ادھورا اور ناقص بنا لینا کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔البندا مردوں کے لئے ضروری ہے کہوہ مجد میں آکر نماز اداکریں۔

#### نماز کے انتظار کا ثواب

اللہ تبارک و تعالیٰ نے محد کواپنا گھر بنایا ہے، اس کے انسان نماز کے انتظار
میں جتنی دیر محبد میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا تو اب دیے رہتے ہیں۔
مثلاً آ ہے حضرات اس وقت یہاں محبد میں بیٹھے ہیں ، اور اس لئے بیٹھے ہیں ، کوئی کہ نماز کا انتظار ہے ، جتنی دیر آ ہے بیٹھے ہیں، چاہے خاموش ہی بیٹھے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کررہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کررہے ہیں، نہ ذکر کررہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کررہے ہیں، نہ ذکر کررہے ہیں، نہ نہ کام بھی نہیں کررہے ہیں، نہ نماز پڑھ نے ہیں، کیئن چونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس کے کررہے ہیں، بلکہ فالی بیٹھے ہیں، کیئن چونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس کے نامہ لئے اس پروہی تو اب ملک ہونماز پڑھے پر تو اب ملک ہے۔ لبندا اگر آ دمی پہلے سے مسجد ہیں بیٹنے جائے تو اس کو مسلسل نماز کا تو اب ملک رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہر حال؛ نماز کی حفاظت میں ہے بات بھی داخل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ وادا کیا جائے۔

## ان کے گھروں کوآ گ لگا دوں

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے زیانہ مبارک میں جب آپ مسجد نبوی میں امامت فرمارے ہوتے تھے تو تمام صحابہ کرام حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے سیجھے جماعت ہے نماز ادا کرتے تھے،لین کچھ منافق قتم کے لوگ جماعت ہے نماز ادانہیں کرتے تھے،اور جماعت میں حاضرنہیں ہوتے تھے، چونکہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان تو تھانہیں ،صرف زبان سے کہدویا تھا کہ ہم مسلمان ہیں ، اسلئے وہ لوگ بہانے بناتے ،اور جماعت میں حاضر نہ ہوتے ،البنتہ کسی صحافی ہے پیقسورنہیں ہوتا تھا کہوہ جماعت کی نماز حجیوڑ ے گا۔ایک دن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا كەمىرے ول ميں بياخيال آتا ہے كہ بھی اس طرح كروں كه نماز کی امامت کے لئے مصلی برکسی اور کو کھڑا کر دوں ،ادران ہے کہوں کہ نماز شروع کر دوءاور پھر میں لوگوں کے گھروں پر جا کر دیکھوں کہ کون کون بیٹھا ہے جو جماعت میں نہیں آیا ، اور جن لوگوں کو میں دیکھوں کہ وہ جماعت میں شامل نہیں ہیں،میرادل جاہتاہے کہان کے گھروں کوآ گ لگادوں۔

جماعت ہے نماز پڑھنے کے فائدے

آپرسول الله صلی الله علیه وسلم کے صدے اور غینے کا اندازہ لگاہئے ،اس لئے کہ مجد کے میناروں ہے آواز بلند ہور ہی ہے کہ حسی عسلی المصلوۃ حتی عسلی المفسلاح نماز کی طرف آؤ،فلاح کی طرف آؤ،کیکن میٹخص گھر میں بیٹھا

ہے،اوراس کے کان پر جو نہیں رینگتی ۔انتد تعالیٰ ہرمسلمان کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے ہے محفوظ رکھے ، آمین۔ اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ،اور جماعت میں تمیں آر ہے ہیں، اس وقت اس حدیث کا تصور کرلیا کریں کہ حضور صلی الله علیه وسلم کا ول حیا ہتا ہوگا کہ ہمارے گھروں کوآ گ لگا دیں۔اللہ تبارک و تعالی نے محدکوا پنا گھر بنایا ہے،اوراس کوامت مسلمہ کے لئے مرکز بنایا ہے،وہ یمال جمع ہوکر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجو د ہوں ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ،اور پھراس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ در دہیں بھی شریک ہوتے ہیں ،ایک دوسرے کے حالات ہے بھی واقنیت ہوتی ہے، پھریل جل کر کوئی کام بھی کر سکتے ہیں ، بے شار فا کدے حاصل ہوتے ہیں 'لیکن اصل بات بیہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تقبیل میں مسجد کے اندرا کے

## عيسائيت كى تقليدنە كريں

میہ جو ہمارے یہاں تصور کھیل گیا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کی نماز
کے لئے سجد بن آئیں گے، اور سارے ہفتے میں سجد کے اندرآنے کا خیال نہیں
آتا، یہ درحقیقت ہم نے اسلام کوعیسائی ند جب پر قیاس کرلیا ہے، عیسائی ند جب
والے صرف اتوار کے دن اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں، باقی دنوں میں
چھٹی، اور اب تو اتوار بھی ختم ہوگیا، یورپ اور امریکہ میں جاکر دیکھو کہ کلیسا

ویران پڑے ہوئے ہیں ،اور پادری صاحبان بیٹے کھیاں مارتے رہتے ہیں ،
عبادت کے لئے وہاں کوئی آتا بی نہیں ، بہر حال ؛ ایک عرصہ دراز تک اتوار کے
دن آیا کرتے تھے۔اللہ بچائے ؛ ہم نے یہی بجھ لیا کہ صرف جمعہ کے دن مجد میں
جانا چاہیے ، حالا نکہ جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے ، ای طرح پانچ وقت کی نماز
فرض ہے ،اور جس طرح جمعہ کے دن مجد میں نماز ادا کرنا ضروری ہے ، ای طرح
عام دنوں میں بھی مجد میں جا کرنماز کی ادا نیگی ضروری ہے۔اس لئے کہ جماعت
کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے۔ بہر حال ؛ جماعت سے
مجد میں نماز ادا کرنا نماز کی تھا ظت کے مفہوم میں داخل ہے۔

خوا تنین اوّل وقت میں نماز ادا کریں

خواتین کے لئے تکم یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے فور أبعد جلد از جلد نما زادا کرلیں، خواتین کے لئے تکم یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے فور أبعد جلد از جلد نما زادا کرلیں، خواتین اس سلسلے میں بڑی کوتا ہی کرتی ہیں کہ نما زرد مقتی ہیں جب وقت محروہ ہوجاتا ہے، ان کے لئے افضل میہ ہے کہ اقبل وقت میں نما زادا کریں، اور خردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر قما زادا کریں۔

نماز کی اہمیت دیکھئے

اور الله تعالی نے فلاح یافتہ بندوں کی صفات کا بیان شروع بھی نمازے کیا تھا،اور ختم بھی نماز پر کیا، یہ بتانے کے لئے کہ ایک مؤمن کا سب سے اہم کام نماز

ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آوھی سے زیادہ و نیا پر عکومت تھی۔ آجکل تو اوگ چھوٹی چھوٹی حکومتیں گئے جیٹھے ہیں،اورا پے آپ کو ہادشاہ اور سر براہ اور نہ جانے کیا کیا سجھتے ہیں،حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تھیں ان کے، ورخلافت میں جتنا رقبہ تھا، آج اس وقت اس رقبے میں تقریباً ۱۵ خودمختار ملک ہے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکمر ان تقریباً ۱۵ خودمختار ملک ہے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکمر ان شقے،اس وقت ان کی نام خطاکھا جو شقے،اس وقت ان کی نام خطاکھا جو شمہ ان کی ما تحت جتنے گورنر تھے،ان کے نام خطاکھا جو " مؤ طا امام مدلک " میں موجود ہے،اس خط میں فرمایا کہ:

ان اهم امركم عندى الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، و من ضيعها فهو لماسواها اضيع ـ

(مؤطالهم الك ، كتاب وتوت العبلاة مديث نبرا)

یادر کھو کہ تمہارے سب کا موں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نمازہ، جس شخص نے اپنے دین کی جس شخص نے اپنے دین کی حفاظت کی ،اور اس پر مداومت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی ،اور جس شخص نے نماز کوضائع کیا ،وہ اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرےگا۔

جنت الفردوس کے وارث

ببرحال؛ اس لئے قرآن كريم نے ان صفات كے بيان كوشروع بھى

نمازے کیا، اور ختم بھی نماز پر کیا، ان صفات کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں میں سے صفات پائی جا کیں گے۔ یعنی (۱) نماز میں خشوع (۲) نضول کا موں سے بچنا (۳) زکوۃ کی اوائیگ (۳) اخلاق کی درتی (۵) عفت وعصمت کی حفاظت (۲) امائتوں اور عہد کی پابندی (۷) نمازوں کی حفاظت سے بیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے دارث ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو بیساری صفات عطافر ماکر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل وکرم اور پی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل وکرم اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

0000

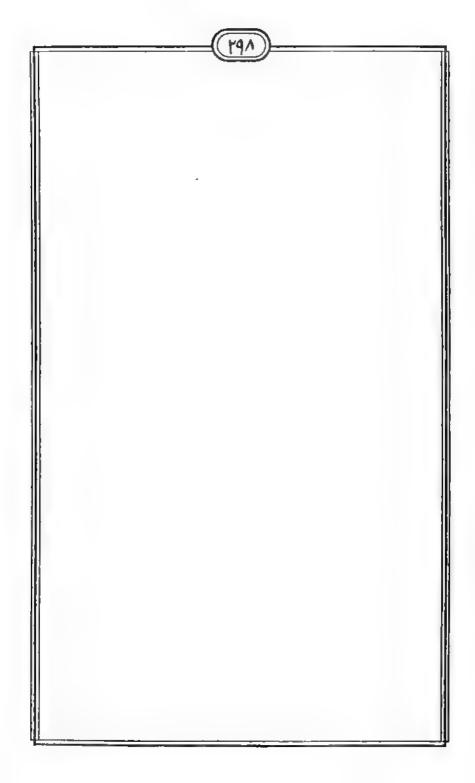

### اجمالي فهرست

# اصلاحی خطبات مکمل

متئ نبر

طِلداول(۱)

ا ـ مثل كادائره كار ...... ٢١ . ٥ ـ ردزه بم ي كيامطالبه كرتاب ٢٠ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩

#### جلددوم (۲)

9۔ ہو کی کے حقوق .... ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۰۰ سرت النبی طلق کے جلے اور جلوس ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ شوہر کے حقوق .... ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ شوہر کے حقوق .... ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ شومیوں کی تحقیرت سیجے .... ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ تحقیرت سیجے .... ۱۸۹۰ ۱۳۵۰ تحقیرت سیجے .... ۱۲۵۰ ۱۳۵۰ تحقیرت سیج ۱۳۵۰ تحقیرت کا ان ۱۳۵۰ تحقیرت کا ان ۱۳۵۰ تحقیرت النبی میکنت اور بھار کی زندگی ... ۱۳۵۰ ۱۳۱۰ مجاہدہ کی ضرورت ..... ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ سیرت النبی میکنت اور بھار کی زندگی ... ۱۳۵۰ ۱۳۱۰ مجاہدہ کی ضرورت .....

#### جلدسوم (۳)

#### جلدجمارم (١٦)

| 0.7                                    | 10, 10,                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٣٣ ـ ذبان كي حاظت يجيخ                 | ٢٩_لولاد كاملاح وتريت ٢١.                                     |
| ٣٥ - حفرت ارايم اور تقيريت الله ١٧٣    | ٣٠ ـ والدين كي فدمت ١٥                                        |
| ٣٦ وتت كي قدر كريس ٢٨٠                 | ٢١_ فيبت أيك فظيم كناه                                        |
| ٢٣١_ اسلام اور انساني حقوق             | ٣٢ و الماروك كراب وروس ١٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۳۸ ـ شبرات کی حقیقت۲۱                  | ٣٣ _ تعلق مع الله كالحريقة                                    |
| (۵)                                    | جلد پنجم                                                      |
|                                        | ٣٩_" تواضع "ر لعت ادر بايد كى كاذر بعد. ٢٥                    |
| ۲۳ کائے کا آداب                        | العد" ورد" ایک ملک ماری ۲۱                                    |
| ۵ ال سين ك أواب ٢١٠                    | ۲۱ فراب کی شرحی حیثیت ۸۷                                      |
| ٢٩ ـ د فوت ك آواب                      | ٣٢_ مستقي كاعلاج چنتى١٠٣                                      |
| ٢٥١ ياس كي شرك اصول                    | ٢٦ _ آمجمول كي الأخت مجيخ ١١٤                                 |
| (1)                                    | جلد شفر                                                       |
|                                        | ٢٥ " توب " عناءول كاترياق ٢٥                                  |
| ٥٢ ملام ك آداب ١٨٣                     | ١٨٠ ورود شريف ايك المم مهادت ٢٩                               |
| ۵۳۔معافی کرنے کے آوابناہا۔<br>نفہ      | ۵۰ ملاوك اور تاب تول يس كى ١١٥                                |
| ۵۵ چه زرین نفیمتیں                     | اهـ بهما في مهما في من جادَ                                   |
| ١٥١١م - سلم كمال كمرى ٢٥١١             | ۵۲ ماری میادت کے آداب ۱۹۳                                     |
| (4)                                    | جلد بفتم                                                      |
| ۱۱_ مارى اور پر يال ايك نعت            | ۲۵ کنامول کی لذت ایک دحوکه ۲۵                                 |
| و ۱۲ ملال دوزگارند چموزین ۱۲۹          |                                                               |
| ۲۲۔ وری نظام کی فرایاں اس کے مبادل ۱۳۵ |                                                               |

١٠- ويلدارس وين كي حفاظت كے قلع ٢٣٨٠ منت كانداق ندازاكي ...

| ٢٥ ـ تقدير پرداضي د بناچائي ١٩١ ٢ - ١ - مر الے علم موت كى تيارى سيج ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٩٣ - فتنه ك دوركى نشانيال ٢٢٥ - ١٨ فير ضرورى سوالات پريزكري ٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٩- معاملات جديد اور علام كي ذه داري ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جلد محتم (۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٤- تيكي ود موت كامول ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الارادت كس طرح ماصل بوج ٥٤ من تيج من الاستان فدات محبت يجيم الاستان من الاستان من المستان المستا      |
| ٢٥- دوسرول كوتكلف مت و يح ١٥١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٥٠ منا بول كاعلاج فوف خدا ١٣٥ ما ١٣٥ خوف خدا ما ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۹۵ اکتر دارول کے ساتھ اچھاسلوک سیج ۱۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٥٠ ـ مسلمان مسلمان عمالي بها كي بها |
| جلد منم (۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۸ ایمان کائل کی چارعلامیس ۲۵ می می ایمان کائل کی چارعلامیس ایمان کائل کی چارعلامیس ایمان کائل کی چارعلامیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مدان تاجر کے فرائض ۲۹ مکرات کوروکو ورت!! ۸۲ مکرات کوروکو ورت!! ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱-۸۳ یے معاملات صاف رقیس ۲۲ معامل کا ۲۲ معاملات ما قر ۲۲۹ معاملات ما قر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳ اسلام کا مطلب کیا؟ ۹۰ ۹۰ گرآ فرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٥- آپ زكوة كس طرح اداكري؟ ١٢٥ ١٩ دومرول كوخوش يجيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٧-كياآب كوخيالات پريشان كرتي ين؟ ١٥٥ ع٩-مزاج وغراق كى رعايت كريس ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹۴ مرفے دالوں کی برائی مت کریں ۳۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (10) 6.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جلد وہم (۱۰)<br>۱۰۹ ۔ پریشانیوں کا علاج کا ۹۹ مرتے والوں کی برائی شکریں ۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٧ _ رمضان كس طرح كزارين؟ ٩٩ مها _ بحث دمباحثه ادرجموث ترك سيح ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24_ودی اوردشنی میں اعتدال ۸۳ ۱۰۱ وین عیمے سکھانے کا طریقہ ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩٨_تعلقات كونهما تي ٩٨ ١٠١ ١٠١ استخاره كامسنون طريقه ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ۱۰۳-ادسان کا بدله احسان ۱۵۱ تعلیم قرآن کریم کی ابهیت ۱۳۵۰ تعلیم قرآن کریم کی ابهیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۰۱ _ مناه کی تهمت سے بیچے ۱۱۰ مناه کی تشانیال ۲۵۰ مناه کی تشانیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٠١ يو عارام يح ١١١ ١١١ اياروقر باني ك نضلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جلدگیار ہوں (۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ااا مشوره كرني كى اجميت١٨١٠ فانداني اختلافات كاسباب كالبهاسب اكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۱۲۔ شادی کروہ کیکن اللہ ے ڈرو ۱۱۹۔ خانمانی اختلافات کے اسباب کا دوسرا سبب ۲۰۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١١٠ طنز اورطعندے بچئے١٠٠ فائدانی اختلافات کے اسباب کا تيسراسب ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١١٥عل كے بعد مدرآئے كى ١٢١ - فائداني اختلافات كاسباب كا برقاسب ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١١١ ـ دوسرول كى چيزول كاستعال ١٢٢ ـ خانداني اختلافات كاسباب كا يانجوال سب ٢٢٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا عندانی اختلاقات کے اسباب اور ۱۲۳ - خاندانی اختلاقات کے اسباب کا چھناسب۱۰۰ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جلد بارہویں (۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٥٧ _ نيك بختي كي تين علامتي ٢٥ من ١٢٩ حضور هي كي آخري وميتيس ١٥٧ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٥٥ _ هعة الوداع كي شرى ديثيت ١٣٠ ١٣٠ - يدونيا كميل تماشب ١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٢١ عيد الفطر ايك اسلامي تبوار ٨٣ ١٣١ دنيا كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الا جنازے کے آواب اور چینے کے اوا اور چینے کے اور اور اور چینے کے اور |
| ١٢٨_ خندو پيشاني سے مناسقت بي ١٢٠٠ ١٢٩ مان برختم قرآن كريم ووعا ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جلد۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسنون دعاؤل کی اہمیت ۲۵ وضو کے دوران کی مسنون دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ۳۹ وضو کے دوران ہر عضورهونے کی علیحدہ دعا ۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وضوطا برى اور باطنى پاكى كاذرىيد ٥٣ وضوك بعدكى دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ہرکام سے پہلے "بہم اللہ کول؟" عاد فحر کے لئے جاتے وقت کی وعا ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " بهم الله "كا عظيم الثان فلفه وحقيقت. ٨٣ مجدين وافل موت وقت كي دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(r.r)

| 144   |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| rgi . | سورج نکلتے وقت کی دعا ١٩٣ کمائے سے پہلے اور بعد کی دعا              |
| r99   | منح كونت يزهن كادعاكي مساك المحاسر كالخلف دعاكي                     |
| P10   | منع کے وقت کی ایک اوروعا ۲۳۹ قربانی کے وقت کی وعا                   |
| rrq.  |                                                                     |
| rrq   |                                                                     |
|       | جلد١٥                                                               |
| 191   | ثب قدر ک نخیلت ۲۹ نماز کی ایمیت اوراس کا صحیح طریقه                 |
| 11    | ح ایک عاشقانه عبادت ۴۳۰ نماز کامستون فریقه                          |
| 441   | ع من افر كون؟ ٥٩ فاز من آن والعظالت                                 |
|       | محرم اور عاشوراء کی حقیقتهد. خشوع کے تین درجات                      |
| MAI   | محمد طيب ك تقاضي ٨٩٠ برائي كا بدلها جمائي ب دو                      |
| 144   | مسلمانول مرحمله كي صورت عن مهارا فريضه ١١٩٠ اوقات زندگي بهت جيتي من |
| MAD   | درس حمّ عج بخاريدرس ۱۳۰ ز کړ ټه کې اېميت اوراس کا نصاب              |
| 199   | كامياب مؤمن كون؟ ٢٥ زكوة ك چنداجم مسائل                             |
|       |                                                                     |

